#### جمله حقوق محفوظ ہیں سلسلۂ اشاعت نمبر۔ا

نام کتاب: ندهب ومسلک کاحقیقی عرفان مصنف: مفتی محمر شمشاد حسین رضوی ، بدایونی ترتیب وتزئین: مولاناسید محمر باشمی رضوی ناظم اعلی دارالعلوم فیضان مفتی اعظم ممبری ۳ کمپوزنگ: بدست مصنف

اشاعت باراول: رمضان المبارك ١٣٣٨ه مرجولا في ١٠١٣ء

صفحات: ۲۴

تعداد: محمد

قیمت: ۲۵/روپے

ملنے کے پتے

🖈 انجمن فيضان نوري، سمتا گر، اندهيري (ويسك )مبيري 🌣

🖈 دارالعلوم فيضان مفتى اعظم، پيول گلی ممبنی ۳

🖈 مولا ناعبدالباری رضوی خسینی ، اندهیری ممبئی ۵۸ \_09821592786

🖈 قاری محمد فرید عالم زیدی، بنارس \_09920776916

🖈 کلکِ رضافاونڈیشن،اندھیری ویسٹ ممبئی ۵۸

یہ کتاب مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

www.sunnitableegijamaat.com

www.kilkeraza.org

# مذبهب ومسلك كاحقيقي عرفان

مفتی محمر شمشاد حسین رضوی رئیبل مدرسهٔ س العلوم گفنشه گھر، بدا یوں

ناشر

کلک رضا فا وُنڈیشن اندھیری (ویسٹ)مبئی ۵۸

#### نعت مصطفی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کلام الامام الکلام سیدنااعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدداعظم دین وملت شیخ الاسلام والمسلمین الشاه امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنهٔ

ملحدول کی کیا مروت کیجئے دشمن احمد یہ شدت کیجئے ذکر ان کا چھٹرے ہر بات میں چھیرنا شیطاں کا عادت سیجئے ذكرِ آيات ولادت يجيح مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل سيجيئ چرجا انہيں کا صبح شام جانِ كافر ير قيامت سيجيّ جانب مه پهر اشارت کیجئے ملحدول کا شک نکل جائے حضور اس برے مذہب یہ لعنت کیجئے شرک تھہرے جس میں تعظیم حبیب عشق کے بدلے عداوت کیجئے ظالمو! محبوب كاحق تھا يہى گوشال اہل بدعت کیجئے يارسول الله دہائی آپ کی مومنو! اتمام حجت كيجيًا والضحيٰ حجرات الم نشرح سے پھر بیٹھتے اٹھتے حضورِ یاک سے التجا و استعانت كيجيً زندہ پھر یہ یاک ملت کیجئے غوثِ اعظم آپ سے فریاد ہے ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے میرے آقا حضرت اچھے میاں جونه کھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے

### انتساب

اس کتاب کومولا نالیمین اختر مصباحی

اکنی نام

معنون کرتے ہیں، جو بھی نیغام مل 
اور بھی محرفان مدہب ومسلک کے ذریعہ
اتحاد سنیت کے تاج محل پر بمباری کررہے ہیں۔

شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پھر ہیں چھیئے دیوار آ ہنی پر حماقت تو دیکھئے

رب کا ئنات سنیت کوان کے دینی ،ملی اور مسلکی فسادنظر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین

فقط ارا کین کلک رضافا ؤ نڈیشن ممبئی

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان ترسیل؟ حیرت ہے! جوکسی کی سمجھ میں کچھ ہیں آرہا ہے۔ بیمسلک بھی کوئی چیسال ہے جو بھے سے بالاتر ہے؟ اس كتا بچہ ميں اس بات كى كوشش كى گئ ہے كداب مندوستان ميں كوئي شخص' مسلكِ اعلى حضرت' نه كھے نه بولے اور نه كوئي خطيب اپني تقرير ميں اس كا استعال کرے اور نہ کوئی''مسلک اعلی حضرت'' کا نعرہ لگائے، یہ کوشش فکری دیوالیہ پن کااشاریہ ہے۔اس کے دریعے جماعت کی رگوں میں جوجراثیم ڈالنے کی کوشش کی ہے، اسے ان کے جذبہ جنوں سے تعبیر کیا جانا جا ہیے۔ اس کیے اس کوشش کے منظر عام پر آتے ہی مخالفت کابازارگرم ہوگیا۔ سنجیدہ اورمسلک نواز حلقوں میں اضطراب کے گہرے سایے رینگنے لگے۔لوگوں نے اس کے خلاف تأ ثرات پیش کیے۔ کاش اس میں سچائی ہوتی تو مخالفت کا پیر بازار تطعی گرم نہ ہوتا اور نہ ہی دلوں میں کرب واضطراب ك شعل السي موئ دكهائي دية - مال مال!مسلك اعلى حضرت كي اصطلاح ميس ہمارے بزرگوں کا خون جگرشامل ہے۔اسلاف واکابر کے یا کیزہ جذبات وخیالات کی خوشبواس اصطلاح كے حرف حرف سے پھولتى ہوئى محسوس ہوتى ہے۔اسى ليےاُس دور کے علماء نے اِس کی مخالفت نہ کی اور نہ اِس دور کے علماء اس کے خلاف حیلنے میں اپنی بھلائی تصور کرتے ہیں اور پیر بات حقیقت ہے کہ'' مسلک اعلیٰ حضرت'' کی مخالفت آج بھی نہ ہوتی اور نہ کوئی اس کی جرأت کرسکتا تھا۔ مگراس کی مخالفت کے پس پر دہ بات ہی کچھاور ہے؟ کہا جاتا ہے انسان تو بہر حال انسان ہے، آخراس کی بھی نفسیات ہے ..... جوکسی نه کسی دباؤمیں آجاتے ہیں اور پھر مخالفت کے شکریزے فضاؤں میں رقص کرنے لگتے ہیں۔ کیسے کیسے افراداس دباؤ کے شکار ہوجاتے ہیں ؟عرفان مذہب ومسلک کے مطالعہ سے اس کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ ایک طرف مسلک اعلیٰ حضرت کی حقیقت کے جلوے ہیں، اس کی آفاقیت ہے اور دوسری جانب فکری آوارگی، گروہی عصبیت اورنفسیاتی دباؤ کے اندھیرے ہیں۔اب ہمارے قارئین کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ

حضرت مولا ناسيدمجمه ماشمي رضوي

## معرفان مذہب ومسلک نامی کتا بچہ غیرشعوری عمل کا نتیجہ ہے

مولا ناکلیین اختر مصباحی کا شاراہلِ زبان قلم میں ہوتا ہے۔ان کا قلم رواں دواں چلتا ہے۔ تاریخی تسلسل کے سایے میں چلتا ہے اور نا ہموار راہوں سے بچتے ہوئے اپنی منزل کی جانب تیز گامی سے کام لیتا ہے۔ان کی تصانیف ایک دونہیں بلکہ ایک درجن سے زائد ہیں، جوایک مخصوص حلقے میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کا ایک کتا بچہ بنام 'عرفانِ مذہب ومسلک'منظرعام پرآیا ہے۔ یہ کتا بچہ ۴۸ رصفحات پر مشمل ہے۔جو بغیر کسی تمہید اور کسی بیانِ ضرورت کے شروع کردیا گیاہے۔شایداس کی وجہ یہ ہو کہ ان کے سامنے کوئی بڑا طوفان کھڑا ہوجس کو ٹالنے کی کوشش میں وہ عجلت بیندی کے شکار ہو گئے۔اس لیے انہوں نے نہتمہید کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی ''بیانِ ضرورت'' کی ....اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ''عرفانِ مذہب ومسلک''کی بات کی جارہی ہے بدایک ایساعمل ہے،جس کے لیے برسوں عرق ریزی کی جاتی ہے،خون پسینہ ایک کیا جاتا ہے،اس کے بعد ہی اس کا شعور آتا ہے۔ چلتے پھرتے اس کا شعور آجانا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یا پھریہ کہا جاسکتا ہے کمان کی بیکوشش غیرشعوری ہے۔ بیصورت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ذہن کسی د باؤ کاشکار ہوجا تا ہے۔ جب یہ کتا بچیہ منظرعام پرآیا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ موصوف کے قلم قیض رقم سے ''عرفانِ و مذہب ومسلک'' میں اس قدر شدید ابہام اور نا کام

انہیں حقانیت وصدافت کا نور چاہیے یا فکری آ وارگی کی ظامتیں؟ یہ فیصلہ جلد بازی میں نہ

کیا جائے کہ جلد بازی کے فیصلے کسی نتیج پنہیں پہنچتے ہیں اور خاروخش کی ما ننداُڑ جاتے
ہیں اور اس کے اُڑ جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اپیل ہے، فیصلہ
لیجئے، مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے وقت یہ ضرور دیکھنے کی کوشش سیجے کہ ہمیں جومشور سے
لیجئے، مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے وقت یہ ضرور دیکھنے کی کوشش سیجے کہ ہمیں اس کی حیثیت
دے رہا ہے وہ کون ہے، اس کاعلمی قد کتنا بلند ہے اور ساج میں اس کی حیثیت
کیا ہے؟ وہ جوراہ دکھار ہا ہے وہ راہ اسلاف واکا برکی راہوں سے میل کھاتی ہے یا نہیں؟
چونکہ ہمیں اس راستے کی ضرورت ہے، جس راستا پر اسلاف واکا برکے چیکتے نقوش کی
کہا شال بھری ہو۔ ہمیں اس راستے کی قطعی ضرورت نہیں ہے جو تاریکیوں کے سمندر
میں ہمیں غرق کردے اور دارین کی سرفرازیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔

قار ئین! مولانا لیسین اخر مصباجی خود کودانشور مفکر مد براور چوئی کاقلم کار سیجھتے ہیں، کیکن دعوفان مذہب ومسلک 'کے مطالعہ سے ان کی مدبرانہ ومفکرانہ اور دانشورانہ حثیت کا کہیں بھی احساس نہ ہوا۔ مولا ناموصوف کی کتاب کا بیشتر حصہ سی سنائی باتوں پر شتمل ہے اور کتاب کی کچھ عبارتیں الیمی ہیں جود وسری کتابوں سے من وعن کی گئی ہیں، لیکن موصوف نے حوالہ دینے سے گریز کیوں کیا بیتوان کی دیا ت بتائے گی۔ بیا کی محموف نے حوالہ دینے سے گریز کیوں کیا بیتوان کی دیا نت بتائے گی۔ بیا کی طرح کی علمی خیانت بھی ہے اور تحریل دنیا میں غیر دانشمندانہ اقدام بھی۔ موصوف نے ایک طرح کی علمی خیانت بھی ہے اور تحریل دنیا میں غیر دانشمندانہ اقدام بھی۔ موصوف نے ایک جگہ والد ماجد خلیفہ حضور مفتی اعظم حضور سراج ملت حضرت علامہ الثاہ سید سراج اظہر رضوی نوری مذللہ النورانی کی تحریرا پی کتاب میں نقل کی ہے اور دعوت اسلامی کے حوالے سے والد ماجد کی ذات پر انتہائی جارحانہ اور ہز دلانہ جملہ کیا ہے، جس سے مولانا موصوف کی ذات خود شریعت کی زدمیں آگئی ہے۔ اگر وہ ممبئی آتے ہیں، تواس سلسلے میں باضابطہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ بات میں بتا دوں کہ والد ماجد صاحب جو بات سلسلے میں باضابطہ گفتگو کی وہ نے گی۔ یہ بات میں بتا دوں کہ والد ماجد صاحب جو بات کی مفاد کے خاطر سلسلے میں وہ یقینا شریعت کی روشی میں کہتے کہتے ہیں، سی دنیا وی مفاد کے خاطر کی خاطر

نہیں۔ان کے دل میں مسلک اعلیٰ حضرت کی جوتصویر ہے وہ نہایت ہی پاکیزہ اور صاف سھری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جیسے بڑے دانشورکو بھلی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے اور جب ذبین ود ماغ بخارز دہ ہوتا ہے تو سچائیاں نگاہوں سے اوجھل ہوجاتی ہیں صدافت کا نورنظروں سے چھن جا تا ہے بلکہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہمیشہ کے لئے رخصت ہوجاتی ہے۔ والد ماجد کے حوالے سے مولا ناموصوف نے اپنی کتاب میں جوعبارت نقل کی ہے، وہ ذیل میں ملاحظہ تیجے: ''یہی حال لگ بھگ دعوتِ اسلامی کا بھی ہے کہ میں کی ہے کہ میں کی باگ ورمولوی الیاس صاحب کے ہاتھ میں ہے۔' کا بھی ہے کہ میں کی باگ ورمولوی الیاس صاحب کے ہاتھ میں ہے۔' کا بھی ہے کہ میں کی باگ و ورمولوی الیاس صاحب کے ہاتھ میں ہے۔' کا بھی ہے کہ میں کی اسلامی الی حضرت صین اے سطرار ۲)

جب مسلک اعلی حضرت کا نعر ہلگتا ہے، تو مولا نالیسین اختر مصباحی کے دل پر سانپ لوٹے لگتا ہے، آخر مسلک اعلی حضرت سے ان کواس قدر بیر کیوں ہے؟ اور مسلک اعلی حضرت کوفرضی مسلک قرار دیا ہے۔ جب کہ حضورتاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ' پوری دنیا میں اگرا یک محض مسلک اعلی حضرت کا مانے والا ہے تو وہی جماعت ہے اور وہی سواد اعظم ہے۔''

محافظ مسلک اعلی حضرت سیدالعلما کا شعر مسلک اعلی حضرت کے علق سے ملاحظ ہو۔ حفظ ناموسِ رسالت کا جو ذمہ دار ہے یاالی مسلک احمد رضا خال زندہ باد

گے ہاتھوں حضوراحسن العلماء کافرمان بھی سن لیں۔فرماتے ہیں: "میراجو مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے میں اس کی بیعت سے بیزار ہوں۔" اس طرح کے درجنوں نہیں سیڑوں مشائخ کے ارشادات مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ملتے ہیں۔مسلک اعلیٰ حضرت کوفرضی مسلک قرار دیتے وقت کم از کم آپ کوان مشائخ کے ارشادات واقوال پرایک نظر ڈال لینا جا ہیے۔اس سلسلے میں خود حضور حافظ ملت کویا د

مذہب ومسلک کاحقیقی عرفان قارئین کے ہاتھوں کی زینت ہے اس کے مطالعہ کے بعد اپنی رائے ضرور ضرور ارسال کریں۔آپ کی مثبت ومنفی دونوں سم کی رائے قبول کی جائے گی اور ضرورت پڑی تو دوسرے ایڈیشن میں شامل اشاعت ہوگی۔

اخیر میں بیم طرف کردوں کہ ایک سکہ کے دورُخ ہوتے ہیں، اس کا شیخے عرفان حاصل کرنا ہوتو مولانا لیسین اختر مصباحی کی کتاب زندگی کا درق اُلینے ، ایک طرف ان کے قلم کی اطافت وطہارت کا بیما لم کہ سیدی سرکاراعلی حضرت امام احمدرضا قادری رضی المولی تعالی کی عظمتوں کے اعتراف میں کئی معتبر کتا ہیں لکھ کر دنیائے سنیت سے وقار کا تمغہ حاصل کی عظمتوں کے اعتراف میں کئی معتبر کتا ہیں لکھ کر دنیائے سنیت سے مرف کدہی نہیں بلکہ جوئیم کیا در دوسری طرف اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے صرف کدہی نہیں بلکہ جوئیم اس کی مخالفت میں اپنے قلم کی ساری تو انائی ضائع کر رہی ہے۔ اس کی قیادت وسر براہی کومولا نا موصوف اپنے لیے نجات اُخروی تصور کرتے ہیں۔

رب كائنات بمين اعلى سے اعلى ترفكروآ كى كى دولت سے مالا مال كر بے اور آج كل كفرضى قلم كاروں كے شرسے محفوظ و مامون ركھے۔ آين .....يا رب العلمين بجاہ سيد المرسلين عليه الصلوة و التسليم۔

> فقیرسید محمد ہاشی رضوی ناظم اعلیٰ دار لعلوم فیضان مفتی اعظم، پھول گلی ممبئی س مور خه۲۲ ررمضان المبارک ۱۴۳۴ھ م ارا گست ۲۰۱۳ء

كركيتے تو آپ كوصراط منتقيم مل جاتا ،اگرية فرضى يا مزعومه مسلك ہوتا تو حضور حافظ ملت جامعداشر فیہ کے دستوراساس میں اسے قطعی شامل نہ فرماتے ، مجھے حیرت ہے کہ مسلک اعلی حضرت کوفرضی مسلک قرار دیتے وقت آپ کی غیرت ایمانی نے احتجاج کیوں نہیں كيا؟ مجھے يقين ہے كه آپ كى اس مجر مانه تركت كوحضور حافظ ملت بھى معاف نه فرمائيں گے۔آپ مسلک اعلیٰ حضرت اور مرکز اہلسنت بریلی شریف کےخلاف اگر اسی طرح تحریک چلاتے رہے تو ضروراس کی سزامع ذریت آپ کودنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ،انشاءاللہ تعالی ۔آپ نے ''عرفان مدہب ومسلک' میں جس خبیث فکر کوا جاگر اورعام کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے،اس پہ بہت جلد ہمار انفصیلی مقالہ آرہاہے،آپ انظار سیجیے۔آپ نے ''عرفان مذہب دمسلک' میں مسلک اعلیٰ حضرت کے وفاداروں کودھمکی بھی دی ہے، <sup>لیک</sup>ن میں آپ کو باور کرادوں کے مسلک **رضا پر کام کرنے والوں کو** آ یے قطعی تنہا نہ مجھیں ،ان کے ساتھ کوئی ہویا نہ ہورضا ومفتی اعظم کا فیضان ہر لمحہ شریک حال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بید رحم کی آپ نے پورے ہوش وحواس میں دی ہے۔آپ ممبئ تشریف لائیں گے تو نوجوانوں کی ایک ٹیم اس سلسلے میں آپ سے سوالات کر ہے گی \_ جس میںسب سے اہم سوال بیہ ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت جوحقیقت میں مسلک ا ہلسنّت و جماعت ہے،اسے فرضی ثابت کیجیے؟ ورنہ شرعی نتیجہ بھکتنے کے لیے تیار رہیں۔ ز برنظر كتابية 'ندهب ومسلك كاحقيقى عرفان' آپ كم بهم سوالوں كا جمالى جواب ہے۔ان شاءاللہ اس کانفصیلی جواب جیرسو سے زائد صفحات پرمشتمل بہت جلد قارئین کے ہاتھوں میں ہوگا۔حضرت علامہ فتی محمد شمشاد حسین رضوی علمی دنیا کا ایک معتبرنام ہے، اہل علم اورمسلک نوازوں کا حلقہ انہیں انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھاہے، ابھی حال ہی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان کی ایک علمی تحقیقی اور معلوماتی کتاب'' مسلک اعلیٰ حضرت منظراور پس منظر''منظرعام پرآئی ہے، جوعوام وخواص میں بے حدمقبول ہوئی

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ي ه اللّٰد كافضل ہے جسے جا ہے اسے دے اور اللّٰد بڑے فضل والا ہے ..... دور حاضر میں جو ''مسلکِ اعلی حضرت'' کے ماننے والے ہیں اور جواس کے سابیمیں اینے کھات حیات گزار رہے ہیں اس خوش بختی اور اقبال مندی سے بہرہ ور ہیں کہ وہ اس منتخب طبقهٔ انسانی اورافراداُ مت محمدی صلی الله تعالی علیه وسلم میں شامل ہیں جوسنت اور وراثیت نبوی کے حامل اور امین ہوکر صراطِ متنقیم پیگامزن ہیں۔اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور نعمت لاز وال سے شاد کام ہیں اور شاداں وفرحاں ہیں۔ یہاں بھی خوش ہیں اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے ....مکن ہے کسی کے ذہن میں بیسوال ابھر رہا ہو کہ آپ نے '' مسلک اہلِ سنت'' کیوں نہیں کہا؟اس کی جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کا استعمال کیوں کیا؟ اس سوال واعتراض کا ہم احترام کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں گریہ بات بھی آپ جان لیجے کہ ہم نے ''مسلک اہلِ سنت'' کی جگہ ''مسلکِ اعلیٰ حضرت'' کا استعال کر کے قطعی برانہیں کیا،مگریداور بات ہے کہ آب اسے براسمجھتے ہیں۔ایسے ہی لوگوں سے سوال ہے 'مسلک اعلی حضرت' کے استعال کی وجہ بیرہے کہ 'مسلک اہلِ سنت' معبر عنہ ہےاور''مسلک اعلیٰ حضرت''اس کی تعبیر ہےاور قاعدہ ہے جب تعبیر موجود ہوتو معبر عنه کی ضرورت نہیں بڑتی اور اگر معبر عنه کا استعال ہی واجب وضروری ہوتا تو پھر بلا ضرورت اس کی تعبیر کس وجہ ہے گی گئی ؟ صرف اس لیے کہ اس تعبیر کو طغریٰ بنا کر اپنے گھروں کے طاقوں میں سجالیا جائے اوربس! اس کے سوااس کا اورکوئی کا منہیں ہے .....اوراس بات كالبھی خیال رکھا جائے كه بياعتراض كہاں كہاں يہنچے گا؟ اوركس كس کے جیب وگریباں چاک کرے گاشایدآ پوخبرنہ ہواس لیے یہاں صرف عرفال کی ضرورت نہیں بلکہ چیج عرفال کی ضرورت ہے ہم پنہیں کہتے کہ چیج عرفال کی عظیم دولت آ پ کے پاس نہیں ہے .... ہے اور بہت زیادہ ہے مگراس مسلہ میں اس کا استعمال نہیں

مولا نالیین اختر مصباحی صاحب نے اپنے کتا بچیعرفان مذہب ومسلک کی ابتدااس شعرہے کی ہے۔

فیضانِ محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں

الله اگر توفیق نه دے انسان کے بس کا کام نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محبت کا فیضان آ سانی بارش کی ما نندعام ہے مگر اس سے کسے عرفان حاصل ہوتا ہے؟ اور کسے حاصل نہیں ہوتا ہے بیاللہ کی توفیق پر ہے جسے وہ تو فیق عطا کر ہے اسی کوعر فان حاصل ہوتا ہے۔اس دنیا میں کروڑ وں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جورحمت ومحبت اور لطف وکرم کے سائے میں اپنی زندگی بسر کررہے ہیں مگرانہیں اس کا عرفان نہیں۔ کاش ایسا ہوتا تو اس وقت اس جہاں کا نقشہ ہی کچھاور ہوتا.....ویسے اللہ تبارک و تعالی نے ہرایک انسان کواس کے انسان ہونے کی حیثیت سے فکر دی ہے .... شعور دیا ہے ....علم بھی دیا ہے .....اورعرفان سے نواز ابھی ہے بیہ اس کی عطاہے جسے انسان اپنی حیات کی کسی ساعت میں فراموش نہیں کرسکتا .....اس کے باوجودایک اور وصف خاص ہے جسے ہم سیج ادراک اور سیج عرفان سے تعبیر کر سکتے ہیں بیسب کونصیب نہیں ہوتا۔ کچھ ہی ایسے افراد ہیں جنہیں یہ نصیب ہواہے اس سے سر فراز ہونے والے انسان بڑے ہی صالح اور سعید ہوا کرتے ہیں یہی افراد باتو فیق ہوا کرتے ہیں عرفان اگر اللہ تعالیٰ کی عطاہے۔ توضیح عرفان اس کافضل ہے۔اوراس کا خاص لطف وكرم ہے الله ياك ارشاد فرما تاہے:

کیاجارہاہے؟ آخرکیوں؟ یہ بھی فصل ربانی ہے اسے بھی استعال میں لایا جائے کہ اس کافضل اسی پر ہوتا ہے جواسے صرف میں لاتا ہے جس طرح رزق وہی ہوتا ہے جسے کھایا جائے اور جسے نہ کھایا جائے اسے ہم رزق ہی نہیں کہیں گا گرچہ دانشوروں نے اسے رزق سے تعبیر کیا ہے اس لیے ہمارامشورہ ہے اگر خدائے پاک نے اپنے فضل وکرم سے نوازا ہے تو اسے استعال میں لایا جائے کہ اس عطیہ ربانی پرشکر ادا کرنے کی ایک میں دیا جی ہے۔

سیجی عرفان کیاہے؟

کسی بھی شے کے تعلق سے اس کی نفس الا مری حیثیت کو جاننا'' صحیح عرفان''
ہوتا ہے طن و و ہم کی صورت میں کسی کو جاننا یا شک و شبہ کے سابیہ میں اسے سمجھنا کچھا ور تو
ہوسکتا ہے مگر صحیح عرفان نہیں ہوسکتا ہے اسی صحت عرفاں کے لیے خانقا ہوں میں مجاہدہ
کرایا جاتا ہے اور مدارس میں کر ۸؍ سالوں تک محنت و جانفشانی سے تعلیم دی جاتی ہے
تب کہیں جا کر بہتر فکر و شعور اور صحیح عرفاں حاصل ہوتا ہے تاریخی تسلسل کے مطالعہ سے
سطحیت کاعلم ضرور ہوتا ہے مگر اس سے صحیح عرفاں حاصل ہوا یسا نہیں۔
صحیح عرفاں کس طرح حاصل ہو؟

صیح عرفاں کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں مثلاً الف.....کسی بھی شئے کا صیح عرفاں اس کی نفس الا مری حیثیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ب.....کسی بھی شئے کا اس کی علامتوں کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے تب کہیں اس کا عرفاں صیح ہوتا ہے۔

ج.....کسی بھی شئے کا مطالعہ اس کی مالہ اور ماعلیہ کی حیثیات کے آئینہ میں کیا جائے۔ د.....جب کوئی شئے مہم ہوتی ہے تو اس کا مطالعہ اس کے مضاف الیہ کے سہارے کیا جائے جیسے مذہب اور مسلک کہ ان دونوں کا مطالعہ ان کے مضاف الیہ کے بغیر نہیں کیا

جاسکتا ہے .....کسی بھی حقیقت کے مطالعہ میں اس کی مختلف تعبیروں کونظرا نداز نہیں کیا جاسکتا ہے اس لیے ان تعبیروں کو پیش نظرر کھنا ضروری ہوتا ہے

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

ش..... مختلف تعبیروں کی ضرورت کس لیے پیش آئی ؟ مسلک اور مذہب کے مطالعہ میں اس کو کافی اہمیت حاصل ہے۔

ص ......وہی مطالعہ سیجے عرفاں کا سبب بنتا ہے جب مطالعہ کرنے والا غیر جانب دار ہو اور خود میں فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ غیر جانبدار نہ ہونے کی صورت میں وہ نفسیاتی طور پرکسی نہ کسی دباؤاور البحض کا شکار بھی ہوسکتا ہے جبر واکراہ بھی انسانوں سے بہت کچھ کرالیتے ہیں لہذا جہاں تک ممکن ہواس سے احتر از کیا جائے کہ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے اور عشق کا شحفظ بھی ہے۔

یہ چند ذرائع بیان کردیئے گئے ہیں گریہ کل ذرائع نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ
اور بھی ذرائع نکل سکتے ہیں جو تلاش وجہو پر بہنی ہیں .....اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
مسلک و فد ہب کا صحیح عرفاں کیسے حاصل ہو؟ او پر جن با توں کی نشا ندہی کردی گئی ہے
اس کے تناظر میں مسلک کا مطالعہ کیا جائے بھی اس کا صحیح عرفان ہوسکتا ہے۔ لیکن دورِ
حاضر میں مسلک کا مطالعہ بھی دائیں سے کیا جارہا ہے اور بھی بائیں سے۔ بھی اس
سمت راس سے دیکھا جاتا ہے اور بھی چیٹم واحد سے اس طرح سے کہیں ''صحیح عرفاں
حاصل ہوتا ہے؟ نہیں ہرگر نہیں! ..... ہاں اس سے خیال خام تو حاصل ہوسکتا ہے جیسا
کہمولا نالیین اختر مصباحی صاحب کے کتا بچرعرفان فد ہب ومسلک کے مطالعہ سے
اندازہ ہوتا ہے۔

صیح عرفاں کی راہ میں ایک منزل الی بھی نمایاں ہوتی ہے کہ ہر کوئی تقید و اعتراض سے کام لیتا ہے جب کوئی اصطلاح وجود میں آتی ہے توسطی ذہن رکھنے والے بہت ہی آسانی سے کہد یتے ہیں کہ یہ بہت بعد میں وجود میں آئی ہے اس لیے بینی ہے

ندبب ومسلك كاحقيقي عرفان

ہوتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کا نظریہ کچھاور ہی ہوتا ہے مگراس قول کا سیجے عرفاں میہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے نیک عمل کو پیند فر ما تا ہے علمی دینی اور فقہی بصیرے کو پیند فرماتا بے تعلیمی اصول اور نظریات کو قبول فرماتا ہے اس بارگاہ میں تنومند جسم نہیں دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی خوبصورت کیڑے دیکھے جاتے ہیں بلکہ وہ تقوی دیکھا ہے دلوں کی کیفیات دیکھا ہے اس لیے"احمد رضا" کو پیش کر دینے کا مطلب ان کی مذہبی تعلیمات، ارشادات اور مدایات میں ان تمام چیزوں پراگر چداس وقت''مسلکِ اعلیٰ حضرت' کا اطلاق نہیں ہوتا تھا مگراس کا خاکہ تو پہلے تھااس کا تصوراس کے اطلاق سے يہلے ہی موجود تھااللہ تعالی کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی شخصیت یاان کی ذات پیش نہیں کی جائے گی بلکہ وہ تمام چیزیں اور اشیاء پیش کی جائیں گی جن پر آج ' مسلکِ اعلیٰ حضرت 'کا اطلاق کیا جار ہا ہے حضور سیدی آل رسول امام احمد رضا کی علمی بصیرت و قیادت سے خوش تھے۔اسی لیے انہوں نے اپنے مرید خاص امام احمد رضا کوخداکی بارگاہ میں پیش کردیااس کے علاوہ پیش کرنے کا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے اگر کسی کی نگاہ میں ہے تواہلِ علم اس کی وضاحت کریں۔اس لیے جاسکتا ہے کہ "مسلک اعلی حضرت" کاسب سے پہلاتصور خودان کے شخ طریقت نے پیش کیا حضور سیدی الثاہ آل رسول احمدی علیہ الرحمہ کے مذکور بالاقول کا پیچے عرفاں ہے جب انہوں نے خداکی بارگاہ میں پیش کر ہی دیاتو پھراس کی قبولیت میں کیا کسی کوشک ہوسکتا ہے۔ مسلك اعلى حضرت كا دوسراتصور:

مسلک اعلی حضرت کا ایک دوسراتصور ہے جو پہلے تصور سے بچھ زیادہ نمایاں ہے نہ صرف نمایاں ہے نہ صرف نمایاں ہے بلکہ بیزندہ، فعال اور متحرک ہے .... بیات کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے کہ حضرت شاہ ابوالحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت اہام احمد رضا کے لیے ارشاد فرمایا'' چیثم و چراغ خاندان برکات اس سے نہ صرف اس خاندان

اور ماضی میں اس کا کوئی و جو دنہیں یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے اس قسم کے اعتراضات ہر دور میں ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اس سے گھبرانا نہیں چاہیئے بلکہ نہایت سنجیدگی سے اس کا جواب دینا چاہیے دیکھیے جب'' تصوف'' کی اصطلاح پہلے پہل و جود میں آئی تو اس کے خالفین نے ''تصوف'' کے بارے میں یہ اعتراض کیا'' تصوف'' بھی نیا ہے اور عجمی ہے ایسے ہی لوگوں سے مجھے کہنا ہے اصطلاح اگر چہ حال کی پیدا وار ہوتی نیا ہے اور عجمی ہے ایسے ہی لوگوں سے مجھے کہنا ہے اصطلاح اگر چہ حال کی پیدا وار ہوتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نئی ہے اور ماضی میں اس کا و جو د نہیں ہوتا ہے اس ماضی میں اس کا و جو د ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ماضی میں اس کا وہ و نام نہیں ہوتا ہے اس میں اس کا وجو د یہ نیا مسلک اعلی حضرت' کو لینے کا اگر چہ اس کا وجو د سو بیا اسال کے اندراندر ہوا ہے اس کے باوجو د یہ نیا مسلک اعلی حضرت' کا پہلاتھوں وقت ہے۔

کے باوجو دیہ نیا مسلک نہیں ہے اس لیے کہ اس کا رشتہ ماضی سے جڑا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کا نام وہ نہیں تھا جو اس وقت ہے۔

مسلک اعلی حضرت کا پہلاتھوں

اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی قدس سرہ کے پیرومرشد حضرت سیدی حضرت آلِ رسول احمدی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے ہیں:

'' مجھے بڑی فکر تھی کہ بروز حشر اگراتھم انگھمین نے سوال فر مایا...کہ اے آل رسول! تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں کیا پیش کروں گا؟ مگر خدا کا شکر ہے اب وہ فکر دور ہوگئ اب خدااگر بوچھے گا تو میں''مولا نااحمد رضا'' کو پیش کردوں گا۔''

(مسلک اعلی حضرت.....منظر پسِ منظر ص۳۵۳) حضورسیدی آل رسول احمدی علیه الرحمه کا به قول کس قدر مبارک ہے؟ کتنا حسیس اور کتنا شگفتہ ہے؟ به ہرایک کے ذوق عرفاں پرموقوف ہے کہ کون کتنا سمجھتا ہے؟ اور کیا سمجھتا ہے یہاں سمجھنے والوں کی کمی نہیں ہے ایک بات ہوتی ہے اور ہزاروں منہ ہلاکت وتابی ہے۔ جب اس خاندان کے افراد کے لیے بیتھم ہے تواس خاندان سے جو لوگ وتابی ہے۔ جب اس خاندان سے جو لوگ وابستہ ہیں سب کے لیے یہی تھم ہوگا جولوگ تیج ذوق اور درست عرفال رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بطوراشارہ یہی تھم ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پرقائم رہو....

چیثم و چراغ خاندان برکات کہنے میں ایک لطیف اشارہ بیکھی ملتا ہے۔ان کے پندونصائے کا مطالعہ مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں کیا جائے.....مولانالیمین اختر مصباحی تحریر کرتے ہیں:

نورالعارفین حضرت سیدشاه ابوالحسین احمدی نوری مار ہروی قدس سره اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں وابستگان سلسلئه عالیہ قادر بیبر کا تیہ کوخصوصی طور پراور سواداعظم اہلسنّت و جماعت کوعمومی طور پرنصیحت فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

پہلی نصیحت وصیت بیرہے:

سے قربت سمجھ میں آتی ہے بلکہ اس سے ایک اور حسیس تصور بھی ابھر کر سامنے آتا ہے جو آئکھوں میں ساجاتا ہے اور دلوں یہ چھا جاتا ہے ....اہل علم اس بات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ لفظ بول کر مجھی اس ہے معنی حقیقی مرادلیا جاتا ہے اور ادب کی دنیا میں کچھالیے مقامات بھی آتے ہیں جہاں اس لفظ کے حقیقی معانی ترک کردیئے جاتے ہیں اور اس سے اس کا ''مجازمتعارف' مرادلیا جاتا ہے بیاس قدروسیع اور کشادہ دکھائی دیتا ہے کہ حقیقی معنی ' مجاز متعارف' کا ایک جزبن جاتا ہے .....لہذا چشم و چراغ سے اس کا مجاز متعاف مرادلیا جائے یہاں اس بات سے وہ معنی مرادلیا جائے جس کا دامن وسیع ہو ......یعنی مسلک اعلی حضرت اگر چہاس وفت اعلیٰ حضرت امام احدرضا کے اصول ونظریات پرمسلک اعلیٰ حضرت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا مگراس دور میں وہ تمام چیزین عملی طوریریائی جاتی تھیں جن پر بعد میں'' مسلک اعلی حضرت'' کا اطلاق کیا گیا ....اسى مسلك اعلى حضرت ' كوبطوراستعاره' حيثم و چراغ خاندان بركات ' كها گيا اس استعاراتی انداز نے ہمیں اس بات کالتیج عرفاں دیا کہ 'مسکک اعلیٰ حضرت'' کوئی سطحی اور سرسری مسلک نہیں ہے بلکہ' چیثم و چراغ'' کی ما ننداس میں روشنی بھی ہے اور روشن کرنے کی صلاحیت بھی ہے جس نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے اپنے دل میں جگہ دی وہ آ فتاب و ماہتاب بن کر چیکا اور جس نے اس سے اپنی آ تکھیں چرالیں وہ چو تھے آساں سے گر کرز میں دوز ہو گیانہ یہاں ان کا کوئی ٹھکا نہ اور نہ ہی وہاں ان کا کوئی ٹھکانہ.....کیا پیتصورغلط ہے؟ فرضی ہے؟ نہیں ایسا ہر گزنہیں ہے!اگریہ فرضی ہے تو پھر سیجے کیا ہے! ہے کسی کے موزھ میں زباں جواس کے فرضی ہونے کی وضاحت کر سکے .....چشم و چراغ کے ساتھ خاندان برکات کہنے میں بیصلحت ہے کہاس خاندان میں جس قدرافراد ہو نگے ان کے لیے یہ تلقین ہے اعلیٰ حضرت امام احمدرضا کی اتباع کرو پیروی کروان کے مسلک سے منحرف ہوکرکسی اور طرف مائل ہونے میں خطرہ ہے اور

يبنداورمنكسرالمز اج ربين'

(عرفان مذهب ومسلك ص ٢٩٩٧ مؤلف مولا ناياسين اختر مصباحي) حضرت نورى ميال عليه الرحمة في "مسلك المسنّت" بي ثابت قدم ريخ كاحكم دیا ہے اوراسی کی اتباع و پیروی کا بھی حکم ہے اس بات سے سی کوا نکارنہیں .....گراس کا تصور ہو تو کیسے ہو؟ حضرت نوری میاں کے ذہن شریف میں اس کا جوتصور تھا آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا مگر انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کواپنے خاندان کا چشم و چراغ بتا کرایک اہم پیغام دیا کہ میری نصیحت اور وصیت کو بھی انہیں کے علیمی نظریات اورفقہی معلو مات کی روشنی میں متعین کروان کے نظریوں کو چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ..... یوں تو ان کی وصیت سے دانشوروں نے مسلک و مذہب کا عرفاں حاصل کیااس میں کوئی دورائے نہیں ہے مگریہ عرفاں سیجھ عرفان نہیں ہوااس کے لیے مسلک اعلی حضرت کا سہارا لینا بڑے گا حضرت نوری میاں نے 'مسلک اعلیٰ حضرت'' کا ذکرنہیں کیااس کی وجہ ہیہ ہے کہاس وقت بیا صطلاح اپنے وجود سے دور تھی کاش اگراس وفت بیراصطلاح موجود ہوتی اس کا ذکر ضرور کیا جاتا۔ ا**ینے دل اور د ماغ** کو حاضر کر کے سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے یہی ہماری التجاہے اور یہی ہماری گزارش بھی ہے جب' مسلک اہلسنت' کی بات آئی چکی ہے تواس بارے میں عرض ہے ذرا اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔

مسلك المستنت كم مختلف تصورات:

اس بات میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اہلسنّت کا مسلک نہایت ہی صاف ستھرامسلک ہے۔ یہ ایک ایسی شاہراہ حیات ہے جس پر چل کرانسان اپنی مطلوبہ منزل کو یا سکتا ہے مگر دور حاضر میں اس کا تصور نہایت ہی دھندلا ہو چکا ہے ایساکس نے کیااورکیسے کیا؟ بیا یک الگ اور جدا گانہ بحث ہے۔

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان (۱)....دهندلاتصور

ا ہلسنّت و جماعت کے مسلک کا سب سے پہلاتصور نہایت ہی دھندلا ہے ایسا دھندلا ہے کہ اس کے خدوخال تک نہیں دکھائی وے رہے ہیں ....کیا یہ بات معلوم نہیں؟ کہ لفظ سنی کا اطلاق شیعہ کے مقابلہ میں ہوا ہے اس لیے شیعہ اور سنی بولا جاتا ہے ....مررسہ تغلیمی بورڈلکھنو کے زیرانتظام جوامتحانات کرائے جاتے ہیں اس میں مذہب کا ایک کالم ہوتا ہے جس میں شیعہ اور سنی لکھا ہوتا ہے اور امید وارکو بیا ختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس پر صحیح کا نشان لگائے جوامید وار شیعہ ہوتا ہے وہ شیعہ ی می کی نشان لگاتا ہے اور جوامید وارو ہائی ، دیو بندی ہوتا ہے وہ سی پرنشان لگاتا ہے اس طرح سنی امیدوارسی ہی برنشان لگا تاہے .....عکومتی سطح پرسنی وقف بورڈ قائم ہے اور شیعہ بورڈ قائم ہے شیعہ کے علاوہ ہندوستان میں جس قدر فرقے ہیں سبایے آپ کی وابستکی سنی وقف بورڈ سے بنائے ہوئے ہیں ..... بیکوئی چھیی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ مدارس سے متعلق سبھی اس سے واقف ہیں خواہ وہ تلامذہ ہوں یا اساتذہ ہوں ..... غیروں کی اسی شمولیت کے سبب سنی مسلک اپنے افراد کے اعتبار سے دھندلا ہے اوراس کے اندر باطل فرقوں سے امتیاز کی جوقوت اور صلاحیت یائی جاتی تھی وہ مفقود ہو چکی ہے (۲).....ناقص تضور

مولانا لیبین اختر مصباحی صاحب نے اپنے کتا بچے 'عرفان مذہب ومسلک میں مسلک اہلسنّت ' کومشہور ومعروف حقیقت قرار دیا ہے اور مسلک امام اعظم'' مسلک ا كابر واسلاف' مسلك علماء محدثين 'مسلك سلسله ولى اللهي عزيزي' مسلك علماء فرجكي محلی''مسلک خیر آباد و بدایوں اور مسلک اعلی حضرت کے تعلق سے انہوں نے تحریر کیا که .... بیسب ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں ..... بدایک چھوٹا سا جملہ ہے جس میں بہت سے سربستہ رازمضمر ہیں ان رازوں کو سیحفے کے لیے فکری گہرائی حیا میئے

اس کے لیے اچھی سوچ اور مثبت انداز فکر ہونا چاہئیے اور مختاط رویہ ہونا چاہئیے ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں اس بات کو ٹابت کرتی ہیں کہ یہ تعبیریں بھی کسی ضرورت کے تحت ہی وجود میں آتی ہیں وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا پنة لگا نا اہل علم کا کام ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں ......قارئین سے گزارش ہے اسے دھیان سے مطالعہ کریں اور پھر فیصلہ کریں۔

پہلاسبب .....اس کا پہلاسب ہے ہوسکتا ہے کسی بھی رائے اور قدیم اصطلاح میں موجود
''علت فارقہ'' جب کسی وجہ سے کمز وراور صنحل ہوجاتی ہے تو کوئی ایساعالم دین جواپنے
علم فن میں با کمال ہوتا ہے فکر وفن میں با وقار ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر خدا داد
ذہانت فطانت اور فکر وفن، فقہی دینی اور فرہبی طافت و توانا کی سے صنحل''علت
فارقہ'' میں امتیازی صلاحیتوں کو دو بالاکر دیتا ہے اور اسے اس لائق بنادیتا ہے، جس کے
سب اس کی اپنی تعبیر اس دور کے اعتبار سے دین حق کی علامت، شاخت اور نشان امتیاز
وہی خوبیاں، کمالات اور تفردات پائے جاتے ہیں جو''معبر عنہ' میں پائے جاتے تھے
اس لیے ہم اسے کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کر سکتے جس دور میں یہ تعبیر ابھر کر
سامنے آئی ہے ..... جب تعبیر میں شان امتیاز پائی جاتی ہے تو پھر اسے لانے کی کیا
ضرورت؟ جس کی تعبیر ہے

دوسراسبب ......اور کبھی ایسا ہوتا ہے جب کسی دور میں انقلا بات ہغیرات اور بدلے بدلے سے حالات سامنے آتے ہیں تو پھراسی بدلے ہوئے ماحول میں کسی جدید اصطلاح کی ضرورت پیش آتی ہے جس میں تعبیر کے ساتھ ساتھ ضرورت کا احساس بھی پایا جاتا ہے اس لیے ہم اس تعبیر کونظر انداز نہیں کر سکتے .....اور اگر ہم کسی حقیقت کا اعتراف کریں اور اس کی تعبیر جدید کونظر انداز کردیں ....تو اس صورت میں مسلک کا

ند *چ*ب ومسلک کاحقیقی عرفان ا<sup>۲</sup>

تصور ناقص ہوجائے اور اس کے ناقص ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسلک اہلسنّت کے ساتھ ہم اس تعبیر کا انضام کریں جواس دور سے متعلق نہیں بلکہ اس سے پہلے کے دور سے متعلق ہم مثال کے طور پر دور حاضر میں ہم مسلک اہلسنّت کو مسلک علامہ فضل حق خیر آبادی یا مسلک علامہ فضل رسول بدایونی کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان دونوں کے مسلک میں دیو بندیوں کے فاسد نظریات پر کسی طرح کوئی ریمارک نظر نہیں کے مسلک میں دیو بندیوں کے فاسد نظریات پر کسی طرح کوئی ریمارک نظر نہیں آتا۔ حالا نکہ دور حاضر میں اسی ریمارک کی ضرورت ہاس لیے ضروری ہے کہ ہم جس دور سے تعلق رکھتے ہیں اسی دور کی تعبیر کو ساتھ لے کرچلیں ..... ورنہ ایک قدم چلنا بھی مارے لیے مشکل ہوجائے گا اور ہم پھڑ پھڑ اتے رہ جا کیں گے پھر اس جال سے ہمیں نکالے والا کوئی نہیں۔

#### مكمل تضور

اہل علم کوخوب معلوم ہے کہ اشیاء اپنے اوازم کے ساتھ رہنے ہی میں مگمل ہوتی ہیں اوراس کے ملز ومات کہیں .....اس سے سی کا کوئی بھلانہ ہوگا کہ مسلک کو اس کی امتیازی شان و شوکت کے ساتھ لیا جائے ور نہ اس کا نتیجہ بیسا منے آئیگا کہ چہرہ بین امتیازی شان و شوکت کے ساتھ لیا جائے ور نہ اس کا نتیجہ بیسا منے آئیگا کہ چہرہ بین اس کے خدو خال کہ ال ہیں؟ تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی انتہ پہنیں ہمیں مسلک کا تصور نہ دھند لا چا بئیے اور نہ ہی ناقص ...... بلکہ اس کا ایسا تصور ہونا چاہئیے ور نہ ہی ناقص ...... بلکہ اس کا ایسان تصور ہونا چاہئیے ور نہ ہی ناقص ..... بلکہ اس کا ایسان تصور ہونا چاہئیے جو ہر اعتابر سے کامل اور مکمل ہو ...... اور ایسا تصور صرف" مسلک اعلی حضرت میں مولانا لیسین اختر جیسے پرگندہ فکر کے سے دین حق کا کامل اور مکمل تصور ہو سکے آج ہمیں مولانا لیسین اختر جیسے پرگندہ فکر کے حامل لوگ مسلک اعلی حضرت سے دورر ہے کامشورہ دے رہے ہیں ، سوچئے ؟ غور کیجے حامل لوگ مسلک اعلی حضرت سے دورر ہے کامشورہ دے رہے ہیں ، سوچئے ؟ غور کیجے حامل لوگ مسلک اعلی حضرت سے دورر ہے کامشورہ دے رہے ہیں ، سوچئے ؟ غور کیجے کہ جس نے دین حق کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی ہیش کر دی ہے انہیں بینا خیال نی ملت کی زبوں حالی کا خیال تھا ان کا ایک ایک آئید ایک قدم دین کی انہیں بینا خیال نی ملت کی زبوں حالی کا خیال تھا ان کا ایک ایک آئید کی کر دین کی کہ جس کے دین حق کی خوال کا کیال تھا ان کا ایک آئید کی کہ جس کے دین حق کی خوال کیال تھا ان کا ایک آئید کی کر دین کی کہ جس کے دین حق کی خوال تھا کو خیال تھا ان کا ایک آئید کی کر دین کی کر دیال تھا کا خیال تھا ان کا ایک آئید کی کر دین کی کی خوال کیا کیا کیا گوگا کے خوال تھا کی کر دین کر دین کی کر دین کر دین کر دین کر کر دین کی کر دین کر دین کی کر دین کر دین کر دین کر کر کر دین کر کر دین کی کر دین کر دین کر دین کر دین کر دین کر دین کر دین

آل انڈیاسی کا نفرنس کا قیام عمل میں آچکا ہے اب اس کے ڈھانچ کو پروان چڑھانے کی بات ہے اسے سطرح آگے بڑھایا جائے ؟ اس کے لیے کون ہی صورت اپنائی جائے جس سے نظیمی ڈھانچ کوفائدہ پہونچ اور پورے غیر منقسم ہندوستان میں پھیلے ہوئے علماء و مشائخ کو کسی ایک' نقط' پر متحد کیا جائے .... اس کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت تھی ؟ تو وہ دستور اساسی ، کی ضرورت تھی جب' دستور اساک' کی تشکیل کرنے والے جذباتی اور ادھ پکی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا دستور کیسا ہوتا ہوگا؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ محسوس کرنے کی بات ہے قربان جائے حضرت صدر الا فاضل کی گہری بصیرت پراوران کی گہری قیادت برکہ انہوں نے سب سے پہلے 'دسیٰ' کی تعریف کی اور قوم و ملت کو بتایا کہ صحیح سنی کون برکہ انہوں نے سب سے پہلے 'دسیٰ' کی تعریف کی اور قوم و ملت کو بتایا کہ صحیح سنی کون

سنی کی تعریف آل انڈیاسی کا نفرنس کے دستوراساسی میں سنی کی تعریف یوں کی گئی ہے
سنی وہ ہے جو ماانا علیہ واصحابی کا مصداق ہویہ وہ لوگ ہیں جوائمہ
دین خلفائے اسلام اور مسلم مشائخ طریقت، اور متاخرین علائے
دین میں سے حضرت ملک العلماء، سند العلماء بحرالعلماء صاحب
فریکی محلی اور حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، واعلی حضرت مولانا
فضل رسول بدایونی حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین رامپوری واعلی
حضرت مولانا مفتی شاہ احمد رضا خال صاحب بریلوی قدست
اسرارہم کے مسلک پرہو۔ (تقدیم مسلک اعلی حضرت منظر پس منظر)

ند ہب ومسلک کا حقیقی عرفان ۲

حمایت میں اُٹھتا تھا اوران کے قلم زرف نگار سے دیں کے گلستاں مہکتے تھے اوران کی حیات گراں قدر ہمارے لیے باعث نو بہارتھی ہم ان کے پیغام محبت کوکس طرح فراموش کریں؟

حضرات گرامی!

دور حاضر میں''مسلک اہلسنّت''کے نتیوں تصورات آپ کے سامنے ہیں انہیں ذہن شیں کرلیں اور ہتا ہے آپ کو کیسا مسلک چاہیئے؟

الف.....جس مسلک کی جمایت میں مولا نالیتین اخر مصباحی جیسا پراگندہ فکر اس میدان میں اتر پڑا ہے۔ انہوں نے اپنے قلم سے ہم جیسے چھوٹوں پر نگاہ عنایت کی .....اوراس قدر لکھا کہ ایک کتا بچہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس کے مطالعہ سے مسلک کا جوتصور سامنے آتا ہے وہ دھد لا ہے یا پھر ناقص ہے آپ کیسا تصور چاہتے ہیں ؟ دھند لایا ناقص؟ ہمیں نہ دھند لا چا ہیے اور نہ ہی ناقص چاہیے۔

ب اسمالک کے حامی ہیں جس کا تصور کامل ہوا کمل ہوا ورظا ہر ہے ایک الفرور فراد مسلک اعلی حضرت سے نمایاں ہوتا ہے۔

ج.....حضرت نوری میاں علیہ الرحمۃ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اپنے خاندان کا چیشم و چراغ بتا کراس بات کی تلقین فر مائی مسلک اہل سنت سے وہ مسلک مراد لیا جائے جو کامل ہواور بیت تصور صرف مسلک اعلی حضرت سے کامل ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور مسلک سے بیت سے رکامل نہیں ہوسکتا ہے۔

مسلك اعلى حضرت كاتيسر اتصور

 مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

بھی کافی نہ ہوتو' دفصل چہارم'' کی حاجت ہوگی اوراس کا مطلب پیجھی ہوسکتا ہے کہ ایک دور میں''فصل اول''کافی ہے اور دوسرے دور میں''فصل دوم''کافی ہے اور تیسرے دور میں'' تیسری قصل'' کافی ہے جوافراد فکر و دانش سے ادنی سابھی تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جب کسی تعریف میں''سلسلہ وارفصول''لائی جائیں تو ان میں سے ہرایک ' فصل' میں ماسبق فصل کی تمام تر امتیازی قوت یائی جاتی ہے الی صورت میں غیروں سے اینے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اس دور کی ہی' دفصل''کافی ہے .....آل انڈیاسنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے' سیٰ 'ہونے کی جوتعریف کی گئی ہےاس کی منشاء اور مقتضی بھی یہی ہے اس کے باوجود حضرت صدر الا فاضل نے امام اہل سنت کے مسلک کے علاوہ حضرت ملک العلماء رحضرت فضل حق رحفزت سیف اللّٰدالمسلول اورحفزت مفتی ارشادحسین کے مسالک کا ذکر کر کے اس کی جوازی حیثیت کاتعین فر مادیا....میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی کے مسلک میں مذکورہ بزرگوں کے تمام مسالک مضامین اوراس کے آثار وعکوس یائے جاتے ہیں اس بنیاد پراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک کا ذکر کرنابعینہ ان کے مسالک کا ذکر کرنا ہے کہ ان کا مسلک ایک مہاسا گر ہے جس سے بہت سے ساگر ملتے ہیں اسی لیے حضور علی حسین اشر فی میاں کچھوچھوی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ 'ان کا مسلک سب سمندروں کا سنگم ہے' سنی کی بی تعریف فی نفسہ درست اور صداقت برمبنی ہے مگر تعریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کم سے کم الفاظ لائے جائیں کہ تعریف کوا خصار ہے طبعی مناسبت ہوتی ہے دور حاضر میں جولوگ' مسلک اعلی حضرت کا نکارکررہے ہیں اس سے ان حضرات کی منشاء یہ کہ ہے حضرت صدرالا فاضل نے سی کی جوتعریف کی ہےا سے مخدوش قرار دے دیا جائے اسی لیےانہوں نے مسلک اعلى حضرت كاا نكار كيا.....

حضرت علامه صدرالا فاضل کی تعریف کا خلاصہ پیہ ہے کہ 'سنی وہ ہے جوماانا علیه و اصحابی برعمل پیرا مو چونکه مندوستان میں جس قدر باطل فرقے میں ان میں سے ہرایک کا دعویٰ یہی ہے کہ'' ماانا علیہ واصحابی'' پرصرف اورصرف وہی ہے اس لیے اس کے دعوی کوخارج کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ یہ قیدلگائی جائے کہ 'بیرہ الوگ ہیں جومتاً خرین علمائے دین میں سے حضرت ملک العلمها حضرت مولانا فضل حق ومولا نا فضل رسول ومولا نا ارشادحسین اور مولا نا شاہ احمد رضا خاں کے مسلک پر ہوان کے مسلک سے جوبھی ہٹا ہوا ہے وہ نہیں ہے اس بات میں کسی شک وتر دد کی گنجا کش نہیں ہے کہ حضرت صدرالا فاضل نے جوفر مایا وہ حق اور درست ہے نہایت ہی جامع اور مانع ہے تی کی اس سے بہتر تعریف اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی ہے اس تعریف سے اس بات کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس تعریف میں جن علماء کرام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہرایک کی جانب''مسلک'' کی نسبت ان کے دور میں''اہل سنت و جماعت'' کی شاخت اور پیجان تھی اوراس دور کے ارباب فکرکواس بات کی اجازت تھی کہوہ غیروں سے خود کو متاز کرنے کے لیے'مسلک فرنگ محلی''مسلک فضل حق' مسلک فصل رسول' مسلک ارشاد حسین اور مسلک اعلی حضرت' کہد سکتے ہیں اور اس ہے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ 'سنی' کی تعریف میں 'ما انا علیہ واصحابی' جنس' کی حیثیت رکھتا ہے اور متا خرین علمائے دین کی طرف مسلک کی نسبت 'دفعل، کی حیثیت ر کھتی ہے اور جس تعریف میں ' جنس وضل' یائی جائیں وہ تعریف جامع بھی ہوتی ہے اور مانع بھی ہوتی ہے۔ اہل علم سے بہ بات پوشیدہ نہیں کہ کوئی بھی تعریف صرف ایک جنس اورایک فصل سے مکمل ہو جاتی ہے اور جب کئی'' فصول''لائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک فصل امتیاز کے لیے کافی نہیں ہے اسی لیے دوسری فصل کی ضرورت محسوس ہوئی دوسری بھی کافی نہیں تو تیسری فصل کی ضرورت پڑی اور تیسری

#### دورحاضر میں''سیٰ'' کی تعریف

حضرت صدرالا فاضل علیہ الرحمہ نے سنی کی جو تعریف کی ہے اس کا مطالعہ کرنے اوراس کے تمام مضمرات پرفکری اور تنقیدی نظر ڈالنے کے بعد میں اس منزل پر پہونچا کہاس دور میں 'سن' کی تعریف اس طرح کی جائے کہ:

ودستنی وه ہے جو ماانا علیه و اصحابی پر مو۔ ' دورِ حاضر میں بیوه لوگ بیں جواعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک برعمل پیرا ہوں .... سنی کی تعریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مسلک کا ذکر واجبی حیثیت رکھتا ہے بس اسی قدر کی تعریف سے ہم اہل سنت دوسرے تمام باطل فرقوں سے متاز ہوجاتے ہیں غیروں سے امتیاز کرنے کے لیے اب کسی اور کے مسلک کا ذکر کوئی ضروری نہیں ہے ہاں! اگر کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے تواسے اس کے ذکر کا جواز حاصل ہے۔ ہم کسی کواس کے ذکر کرنے ہے منع نہیں کرتے ہیں ... 1976ء سے اب تک جس قدرعلاء مشائخ اور ارباب فکر گزرے ہیں ان تمامی حضرات کی تحریروں اور تأ ثرات سے یہی اشارہ ملتا ہے کہوہ حضرات بھی' سیٰ کی تعریف میں 'مسلکِ اعلیٰ حضرت' کو' جامع الفصول' مانتے ہیں تو پھراس کے ہوتے ہوئے کسی اور فصل کی ضرورت نہیں اس کے باوجود حضرت صدرالا فاضل نے مٰدکور بالا اکابراورمشائخ کا ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے بیدذ کر صرف اور صرف بیان جواز کے لیے ہے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے ..... یہ تحریر کرتے وقت ہمیں اسبات کا احساس ہور ہاتھا کہاس سے بہتر ےافراد کی پیشانیاں شکن آلود ہونگی اور کتنے ایسے بھی ہو نگے کہا ہے پڑھ کران کے تیور بدل جائیں گے ایسے ہی افراد سے میری گزارش ہے تیوری چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی غصہ کی حالت میں اپنی آنکھوں سے شعلے برسانے سے کچھ حاصل ہوگا فائدہ صرف اس بات میں ہے کہ آ پ آئیں اور متانت وسنجید گی ہے مطالعہ کریں اس کے مضمرات پرغور کریں

اگراس میں کسی طرح کی کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ مجھے اس کی اطلاع دیں اورایئے زریں مشوروں سےنوازیں ہم تہددل سے آپ کے شکر گزار ہو نگے میں ان لوگوں میں سے نہیں جواپنی ستی کا ہلی اور کسی سے مرعوب ہو کراپنی شاہراہ حیات کو بدل دیتے ہیں اور پھر للچائی ہوئی نظروں ہے کسی اور طرف دیکھتے ہیں..... میں کسی کو بینچ کرنے کاعادی نہیں اور نہ میرا بیشیوہ ہے کہ میں الیی تنقید کروں جس سے کسی کی شخصیت مجروح ہو جائے اگرآ پ کے پاس انصاف ہے فکرودانش ہے اور سوچنے سجھنے کی صلاحیت ہے تو پھر ہمیں یہی امید ہے کہ آپ وہی سوچیں گے جواصل حقیقت برمنی ہے ....مسلک اعلی حضرت کے حوالہ سے میں نے سنی مسلمانوں کی جوتعریف کی ہے اس میں اور صدر الا فاضل کی تعریف میں کوئی تضادنہیں ہیاور نہ ہی یہ تعریف اس تعریف کی مخالف ہے یہ ایک شمنی بات تھی جسے میں نے آپ کے روبروپیش کردی ہےاب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ....اب دیچہ نابیہ ہے کہ اس'' آل انڈیاسنی کا نفرنس' کی تحریب میں کتنے افراد عالی وقارشامل تھےاور یہ کیسے کیسے قطیم افراد تھے؟ ہاں میں اسقدر ضرور جانتا ہوں کہ یہ وہ افراد تھے جن کے قدموں کی ٹھوکروں سے کتنوں کا نصیبہ بیدار ہوجاتا تھا اوران کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی تھی۔اس سے کتنے اور کیسے افراد جڑے ہوئے تھے،ان کا پیة لگانا بھی ضروری ہے تا کہ ان کی بیآ واز معتبر آ واز ثابت ہوجائے بیآ واز کیسی آ واز ہے ؟اس بات كو جاننے كيليے ابھى آپ كو پچھ دنوں تك انتظار كرنا پڑے گا اور بہت ہى جلد میری ایک نئی کتاب بنام''مسلک اعلی حضرت تعارف،حقیقت اور چیلنج'' آنے والی ہے۔اس کا مطالعہ آپ کی نگا ہوں کوسا مان تسکین فرا ہم کرے گا اور مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت کے خیموں میں زلزلہ بریا کردیا.....آئے ایک بارچرہم ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں لینی جہاں سے چلے تھے پھروہیں آتے ہیں،اگراس مضمون میں شان زیبائی کےخلاف کوئی لفظ استعمال ہوجائے تو اسے دامن عفو میں جگہ عطا فرمائیں

مذهب ومسلك كاحقيقى عرفان

ي پ و اورورون وي است. مسلك اعلى حضرت كاچوتها تصور

مسلک اعلی حضرت کابی چوتھا تصور بھی ہمیں مار ہرہ مقدسہ کی سرزمیں سے ملا اوران ہزرگوں سے ملا جن کی شخصیتیں ہمارے لیے تاج سرکی حیثیت رکھتی تصیں یہ وہ افراد ذی وقار سے جن کے یہاں سے سکے رائج ہوا کرتے تھان کی مبارک زباں سے نکلے ہوئ الفاظ آبدار موتیوں سے کم نہ تھے بلکہ ان موتیوں سے بھی ماورا ہوا کرتے تھے ان کی زبان فیض ترجمان سے مسلک اعلی حضرت کیا نکلا کہ ملک کے کونے کونے میں کھیل گیا اور دوسرے ملکوں میں بھی بیاصطلاح ہولی جانے گی اور لوگ اسے بھے جانے گی مکن کوشش ہونے گئی ہم ہوچھنا چا ہے جیں اتنی تاخیر سے اس کے خلاف آواز کیوں بلند ممکن کوشش ہونے گئی ہم ہوچھنا چا ہے جیں اتنی تاخیر سے اس کے خلاف آواز کیوں بلند ہونے گئی اور اس سے قبل اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا؟

مسلک اعلیٰ حضرت کی جامعیت اور ما نعیت
مسلک اعلیٰ حضرت ایک ایسی اصطلاح ہے جوجامع بھی ہے اور مانع بھی ہے جامع اس طرح ہے کہ بیا ہے مانے والوں کوغیر کی طرف جانے نہیں دیتا ہے اور کسی غیر کو اپنی طرف آنے نہیں دیتا ہے اس جامعیت کے سبب موجودہ دور کے اصحاب فکر،ار باب قلم نے اسے اپنایا ہے اور صاحب زباں نے اسے اپنے دل کے قریں رکھا کر،ار باب قلم نے اسے اپنایا ہے اور صاحب زباں نے اسے اپنے دل کے قریں رکھا ہے ہے ہی انفرادی آ واز کی علامت وشناخت نہیں بلکہ اس سے تو جمہوریت ثابت ہوتی ہے اور اس کو شریعت کی زباں میں اجماع کہتے ہیں یا پھر اسے ''سواد اعظم'' کہا جا تا ہے سواد اعظم کا تو آپ نے موال ماصل کرلیا ہے گر اس کا صحیح عرفاں سے آپ بہت دور ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کے انطباق کی کوشش نہیں کی ہے جب بیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کے انظباق کی کوشش نہیں کی ہے جب تک انظباق نہیں ہوگئے عرفاں کے حصول کی راہ ہموار نہیں ہوگئی ہے ۔.... یہ مسلک تک انظباق نہیں ہوگئی ہے ۔.... یہ مسلک

چھٹی آواز ہے جواللہ کے ہیے بندوں اور سے باند ہوتی ہے بندوں اور رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے بیے غلاموں کے دلوں سے باند ہوتی ہے بہ آواز محبت کی آواز ہے میمرکی آواز ہے بیکرا بیکی آواز ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ تیجے عرفاں ہمارے پاس ہے اس لیے ہم اس آواز کوشی اور ان سی نہیں کر سکتے ہیں ۔۔۔۔ ہاں ہاں جس کے پاس صحیح عرفاں نہیں ہوتا ہے وہی سی ان سی کر تا ہے ۔۔۔۔۔۔ عوام کی آواز اور عمل 'عموم بلوی' ہے جب کوئی چیز عدم علم کے سبب 'عموم بلوی' کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو شریعت اس میں کوئی چیز عدم علم کے سبب 'عموم بلوی' کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو شریعت اس میں آسانی پیدا کر دیتی ہے مگر آپ کا عرفاں بید کیسا عرفاں ہے ؟ جواس راز سے آشنا نہ ہو سکا یہ خون کے آنسورو نے کا مقام ہے مسکر انے یا تبسم ریز ہونے کا موقع نہیں ہے اس کے باوجود مسلک اعلی حضرت کا انکار کرنے والے افراد قبیقیے مار رہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ یہی حمادت ہے اور اسی کو بیو تو فی سے تعبیر کیا جا تا ہے

ہمارامسلک جمود وتعطل سے ماوراہے

جولوگ' مسلک اعلی حضرت'' کا انکار کر کے اہل سنت کے مسلک کی بات کرتے ہیں نہ معلوم وہ کس دنیا میں رہتے ہیں کیا انہیں یہ بات نہیں معلوم ؟ کہ مسلک

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

اعلی حضرت نے بھی ہمیں یہی مزاج دیا ہے مسلک کے بیالیے دو پہلو ہیں کسی بھی صورت میں تغیر پذیز نہیں ہوتے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا بدلاؤ آتا ہے اسی پر قائم ر ہنا تصلب ہے جو لائق ستائش اور محمود ہے مسلک اعلی حضرت میں بید دونوں کمالات یائے جاتے ہیں اور بدر جمہ اتم یائے جاتے ہیں نظریاتی طور پر بھی اور عملیاتی انداز میں بھی ..... جوافراداس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں انہیں حق بات کہنے اور برملا کہنے میں کہیں بھی نہیں چو کتے ہیں اسی طرح جب باطل کی بات آتی ہے تواس کے رد کرنے میں ان کا مزاج منفر د دکھائی پڑتا ہے اس کے برعکس وہ افراد جومسلک اعلی حضرت سے انحراف اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں احقاق حق اور ابطال باطل کی گرمی وحرارت یائی جاتی ہے مگراس کا پارہ بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہوتا ہے اوراس قدر گرا ہوا ہوتا ہے کہ مردہ اور نیم مردہ میں فرق کرنامشکل ہوجاتا ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے اس کےجسم میں جاں نہ ہوالیی صورت میں بھی ہی گماں ہوتا ہے کہوہ سنی ہی نہیں اور بھی اس بات کاظن ہوتا ہے کہوہ سی تو ہے، مگر عملی طور پراس کا ایک ایک قدم' <sup>دصلح</sup> کلیت' کے فروغ وارتقاء میں اُٹھتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔اس طرح کا مشکوک کردار بھی فرد کا ہوا کرتا ہے اور بھی تتنظیم یا ادارہ کا ہوا کرتا ہے .....اسلام کہتا ہے تہمت کی جگہوں سے بچواور اینے دوستوں کوبھی بچاؤا گرکسی فردیاادارہ کی طرف کسی کی انگلی اٹھتی ہےتو جذبہ خلوص کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اُٹھنے والی انگلی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے گریباں میں منھ ڈال کرغور وفکر کرتا ہے کہ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ کہ انگلی اُٹھی .....اییاانصاف پیندانسان اس کمی کو دور کرتا ہے اور اینے اندر اصلاح کا جذبہ بیدار کرتا ہے کیکن پیر کیسا قرب قیامت ہے ؟ كەلوگ اينے آپ كى اصلاح نہيں كرتے ہيں اور نہ ہى اپنے گريباں ميں مونھ ڈال كر كيه سوية بين بلكه ان الكيول كوتور دينا جائة بين جوان كي طرف أتحتى بين سيكيا اس بات کوآپ بھول گئے کہ تنقید ہر دور میں انچھی رہی ہے اور اہل علم نے اسے پیند کیا

ارتقا پذیر ہوتا ہے زمانہ کے مزاج اور اس کے تقاضوں کواینے ساتھ لے کر چلتا ہے مسلک کی اسی ارتقائی قوت نے ہمیں زمانہ کے مختلف تقاضوں ہے آشنا کردیا اسی بات کو آپ نے نہ کل سمجھا اور نہ ہی آج سمجھنے کی کوشش کررہے ہیں آپ جس مسلک کی بات کرتے ہیں اس میں تو جمود پایا جاتا ہے وہ تو تعطل کا شکار ہے اور جس مسلک کی بات ہم کررہے ہیں وہ زندہ ہے متحرک ہے اور ارتقاء پذیر ہے اگر وہ مسلک آج''مسلکِ اعلیٰ حضرت' کی صورت میں ہے یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ کل آنے والے دنوں میں ز مانه کروٹ لے....اس کے حالات بدلیں اوراس کی کوئی اور علامت انجر کرسامنے آ جائے اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو بیمسلک جبری اوراضطرابی بن کررہ جائیگا اس اعتبار سے آپ مسلک کومحدود دائرہ میں ہی رکھنا جا ہتے ہیں اورایسامحسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے وسیع اور کشادہ ہونے نہیں دیں گے .... بیسوچ یقیناً بری سوچ ہے اس سوچ سے آپ کو باہر ہوجانا جا ہئے گرآپ اس ظلمت وتاریکی میں رہنا جا ہتے ہیں اس لیے آپ کو اجالوں سے بیر ہے اس سے زیادہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کچھ کہیں تو ادب مانع ہے اورا گرنہ کہیں تواس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھٹن میں رکھنا جا ہتے ہیں حالانکہ همارايه مزاج نهيس.....

مسلک اعلی حضرت سب کا پیندیدہ ہے اور یہی سواد اعظم ہے ہمیں اس کی ا تباع کرنی ہے اور اسی برعمل کرنا بھی ہے مگر اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں جو سیدھی راہ چھوڑ کر بگڈنڈیوں پرسفر کرنا جا ہتے ہیں آخر کیوں؟اس کے پس منظران کا کیا مقصد ہے؟ اور وہ کون سا کھیل کھلنا جا ہتے ہیں؟ اس مقصد کے سہارے کسی دل کے آئن میں جھانکنا شریفوں کا کا منہیں۔ احقاق حق اورابطال باطل

ہر دور میں مسلک کا یہی مزاج رہاہے حق کو ثابت کر واور باطل کار د کرومسلک

مذبب ومسلك كاحقيقي عرفان

طرح کی شدت بیندی آپ کے لیے روا کیوں،؟ جہاں تک کھنواور ممبئی کے سیمینار و کانفرنس کی بات ہے اس کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں ، جو پڑھے لکھے اور سنجیدہ ومتین ہوتے ہیں اور جلسوں کا مزاج دوسر فے شم کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر وہ افراد ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، انہیں تو جوش بھری تقریر ہونی چاہئے۔اسی لیےان کی خطابت میں جوش ہوتا ہے اور جذبات کے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ اگرآپ کے یاس مجھے عرفاں ہوتا تو ہم مجھتے ہیں آپ وہ بات نہیں کرتے جواینے کتا بچیمیں کر گئے ہم اپنی بات ر دفرق باطلہ کے تعلق سے اسی برختم كرتے ہيں....اور شكح كليت برآتے ہيں

صلح کلیت کیاہے؟

صلح کلیت کے تعلق سے آینے بات کی اور اس کی وضاحت بھی آینے اپنے اعتبار سے کیا۔اس کے باو جود ابھی تک اس میں بہت سے ایسے گوشے ہیں، جوزیر بحث نہیں آئے ہیں، اس لیے اس مسلہ کے تعلق سے ابھی بھی آپ کا عرفال ناقص دکھائی یٹ تا ہے۔ ہوسکتا ہے ہماری باتیں آپ کوکڑ وی محسوس ہوتی ہونگی اگراس کڑ واہد کا ہم احساس کرتے ہیں تو انکشاف حقیقت ادھورہ رہ جاتا ہے۔اس لیے ہم ان گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش کررہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے اور ہمیں اپنے فرض سے زیادہ پیار ہے .... یہ حقیقت ہے کہ کے کلیت کوئی مستقل مذہب نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں اس میں مذہب کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ بیایک عارضی چیز ہے، جو یکا کیا بھرتی ہے۔وہ کس قدریا ئدار ہوتی ہے؟ اور کتنی نایا ئدار ہوتی ہے یہ بتا نامشکل ہے کہ بیانفرادیت ہے میل کھاتی ہے اور جس میں انفرادیت ہوتی ہے، وہ مذہب کیسے بن سکتا ہے ..... ہندوستان میں وصلح کلیت'نام کی کوئی چیز نہھی اس کی ابتدا کہاں ہے اور کس طرح ہوئی اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور تاج الشریعة مولا ناومفتی مجمہ

ہے،صرف اس لیے کہ نقید گرتوں کوسنوارتی ہے اور لغزیدہ قدموں کوسہارا دیتی ہے مگریہ کس قدرافسوس کی بات ہے؟ تنقید کو پیندنہیں کرتے ہیں اس لیے مناسب سے ہے کہ خود ا بنی اصلاح کی کوشش کریں اوراینے آپ کوسنوار نے میں لگےرہیں۔ یہی شرافت ہے اوراسي کوانسانيت کها کرتے ہيں ..... ہاں يه بات صرف اچھی ہی نہيں بلکہ بہت اچھی ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے مختلف اسالیب میں اس اسلوب کا انتخاب كريں جو قرآنی مزاج ہے ميل كھا تاہو، جس سے احادیث رسول كی ترجمانی ہوتی ہواور جوسحابہ کرام کی روش کے عین مطابق ہو، رد ہرجگد لازمی ہے، بلکہ دور حاضر میں اس کی ضرورت زیادہ بور گئی ہے۔ ہاں سامعین جس معیار کا ہوں رد بھی اس معیار کا ہونا چاہیے،اگریڑھا لکھاا جماع ہے تواس میں ردیر جو گفتگو ہودلائل کی زبان میں ہو، گھٹیہ اور بازاری الفاظ سے گر ہز کیا جائے ، پھول کی پتی سے بھی ہری کا جگر کتا ہے۔ .....اور پیجمی ایک حقیقت ہے کہ بھی اور کسی دور میں وہ تقریر پیند کی جاتی تھی ،جس میں کھلا ہوارداورابطال ہوا کرتا تھااور دور حاضر میں ایسانہیں ہے،اس لیے ہمارے خطبا کا اندازِ خطابت بھی بدل چکاہے۔کہیں انداز بیاں میں جذبہ وجوش ہوتا ہیں اور کہیں اس میں سنجیدگی ہوتی ہے اور بھی اس میں متانت یائی جاتی ہے۔ بہر حال اس بات سے انکار نہیں کہ ایک دوراییا بھی تھا جب عوام اہلسنّت کا مزاج اور حالات کے نقاضے صرح ردو ا نکار کو پیند کیا کرتے تھے .....اس دور کے اعتبار سے کسی اور دور کی خطابت کوتا جرانہ فرہنیت سے تعبیر کرناکسی بھی لحاظ سے درست نہیں ....اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کا مزاج کسی اوراسلوب کو چاہتا ہوا ورخطیب نے اپنے مزاج اوراپنے سامعین کی نفسیات کے اعتبار سے جس اسلوب بیاں کو اپنایا وہ سے ہونہ آپ اپنے اسلوب کے اختیار میں غلط ہیں اور نہ ہی خطیب کسی خطا کا شکار ہوا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے اسلوب بیاں کوغلط قرار دے رہے ہیں۔حالانکہ انہوں نے آپ کے اسلوب کوغلط نہیں کہا ہے،اس

مذهب ومسلك كاحقيقى عرفان

ہی تدبر کی ....اس سے یہی پتہ چلتا ہے نہ انہیں سمجھنا ہے اور نہ ہی وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرر ہاہے،بسان کے سامنے ایک مقصد ہے جس کے سہارے وہ اپنے کارواں کو لے کر ماضی کے طرف روال دوال ہے، جو فردا دارہ یا تنظیم اس فتم کے رویہ سے دوچار ہے۔اسے اگر صلح کلیت کا فروغ دینے والا فردا دارہ یا فروغ دینے والی تنظیم کہا جائے، تواس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں۔ کیوں کھلے کلیت کی اس کی طرف نہ نسبت کی جارہی ہے اور نہ ہی اس نسبت کی حاجت ہے بلکہ خود اس کا روبیاس کی وضاحت كرر ما ہے ..... يوعجيب حال ہے كه بات ان كى سمجھ ميں نہيں آرہى ہے كه تشخص کومٹانا تنا آسان نہیں آخرآب کہاں تک مٹائیں گے؟ اس کا توسلسلہ چلتارہے گا..... چليے آپ نے "مسلک اعلیٰ حضرت" كومٹا دیا ، ہندوستان میں مسلک اہلسنّت كا اس کے علاوہ کوئی اور تشخیص نہیں .....اب رہی بات فکر ولی اللہی کی .....مسلک علامہ فضل حق ياعلامه فضل رسول بدايوني كي يامسلك خيرآ بادكي ....اس بابت جماري معلومات یمی ہے کہان میں سے کسی ایک کے مسلک کو بھی ''علامت یا نشان امتیاز'' کا درجہ حاصل نہ رہا ہے .... ہاں کسی دور میں، تقلید شخصی محبت حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه،اشعری،ماتریدی،مسح علی الخف کی اباحت اور حب ختنین کو علامت کے طور پر استعال كيا گيا تو كيا بيرسارت شخصات مثاديئه جائيس؟ اگر مإن! تو آپ كا مسلك کہاں جائیگا ؟اوراس کی حیثیت کیار ہے گی؟ کیاوہ برقر ارر ہے گایاختم ہوجائیگا؟اورا گر اس کا جواب نہیں میں دیا جاتا ہے اور یقیناً اس کا جواب نہیں ہی میں دیا جائے کہ یہی بہتر اور مناسب ہے تواب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیشخصات کسی وجہ سے ختم نہ کئے گئے؟ تو پھرمسلک اعلی حضرت کا تشخص کیول ختم کیا جارہاہے؟ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ یفظریاتی صلح کلیت ہے، جوعملیاتی صلح کلیت سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ پیصرف جمارا ماننانہیں ہے بلکہ تمام دانشوروں کا اس پراتفاق ہے۔

اختر رضا قادری دامت برکانه القدسیه ارشا دفر ماتے ہیں که

' وصلح کلیت کی اصطلاح بیآج کل کی نہیں ہے بلکہ جب سے ندوہ فارم ہوا اسکی تشکیل ہوئی اور ندوہ والوں نے بینعرہ دیا کہ ' وہابی، د يو بندي، رافضي اورسنّي سب ايك بين عقيدةً "..... جب انهول نے بیعقیدہ بنایا توعلمائے اہلسنّت و جماعت نے ان کارد کیا اورسب سے بڑا حصہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب اورتاج الفحول بدایونی کا رہا ان حضرات نے تقريراً تحريراً ندوه كالجمر يوررد كيا .....اوراعلي حضرت رضي الله تعالى عنه كي اس سلسله مين ايك دونهين مستقل تصانيف بين .....

(عرفان مذہب ومسلک)

یہ بات حقیقت ہے کہ ندوہ کی تشکیل کا ایک مقصد پیجھی تھا کہ تمام فرقوں کے لوگ ایک میزیر آ کربیٹھیں اور صلح کلیت کو سجھنے کی جدوجہد کریں

صلح کلیت کا مطلب تمام فرقوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں .....کلیت سے مراد باطل فرقے ہیں گنہگارا فرادمومن نہیں اب اگر کوئی انسان کسی گنہگار کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے تو بیرلے کلیت نہیں ..... صلح کلیت کے بہت سے نمونے ہیں جوذیل میں درج کئے جارہے ہیں ان میں سے چندیہ ہیں

الف ..... صلح کلیت کی سب سے اہم اور بڑی علامت سے ہے کہ سی مسلک اور مذہب کے تشخص اوراس کی امتیازی شناخت ختم کردی جائے کیوں کہ سی بھی شئی کی شناخت صرف اور صرف شناخت اور علامت سے ہوا کرتی ہے، جب بیعلامت ہی نہرہے گی، توظاہر ہے وہ مسلک م ہوکررہ جائےگا۔ ہماری سمجھ میں بینہیں آتا کہاس قدرموثی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ؟ جب کے اس کے لیے نہ زیادہ فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

کے حالات اور تقاضوں نے بیدا کیا ہے یہی لزوم اس بات کو ثابت کر رہاہے کہ مسلک اہلسنّت کوسمجھنے کے لیےمسلک اعلی حضرت کو وژن بنانا ہوگا اگریپروژن ختم ہو جاتا ہے یا اسے مٹا دیا جاتا ہے، تو مسلک اہلسنّت بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور پاؤں تلے سے ز میں کھسک جائیگی ،جس کے نتیجہ میں آپ کے ہاتھوں میں''سوا داعظم'' تو بہت دور کی بات ہے''جماعتی برکتیں'' بھی نہ رہیں گی اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ''خیر آبادیات' تحریک فضل حق اورتحریک اسلاف شناسی' سے معلومات میں اضافہ تو ہوگا ذہنوں کے کینوس میں کشادگی تو آجائیگی مگراس سے نہ جمالیات آسکتی ہے اور نہ ہی اس سے رعنائی نمایاں ہوگی اور نہ ہی شکفتگی آسکتی ہے۔ آپ کا پیسفرصحرا وَں کا سفر ثابت ہوگا منزل ملے یانہ ملے اس بات پریقین کرنا حافت ہے نادانی ہے

د....اس طرح کارویہ جس کیطن ہے''صلح کلیت'' کی تحریک کا شائبہ ہوتا ہے خواہ یہ تح کیا جمالی طور پرنمودیائے یا صریح انداز میں اس کا اظہار ہوا گریپروپیکسی فرد کا ہوتا ہے تواس کی طرف ' وصلح کلیت'' کے اظہار ونسبت میں کوئی قباحت نہیں اورا گرکسی ادارہ یا تنظیم کی جانب سے بدرو پیظہور میں آتا ہے جب بھی پینسبت جائز ہے

یدوہ بھیا تک صورت حال ہے جس سے ہماری جماعت میں انتشار پیدا ہوگیا اور جب جماعت متأثر ہوتی ہے توانفرادیت بھی سموم زدہ ہو جاتی ہے۔اس بھیا نک صورت حال کا سہراکس کے سربندھے گا؟ ہمارے یا آپ کے؟ بیسوال ایک چبھتا ہوا سوال ہے اگر عرفان ذوق سلامت ہوتا تو بیصورت حال پیدانہ ہوتی .... نہ بیرو بینمود یذیر موتا اور نه بی سفید دامن بر کوئی دهبه آتا اس برغور وفکر کی ضرورت ہے متانت و سنجدگ سے کام کیجئے شاید سیجے عرفاں ہاتھ آ جائے۔

جہاں تک دعوت اسلامی اور سن دعوت اسلامی کی بات ہے اس سلسلے میں عرض ہے۔ان دونوں کا دامن بھی صاف نہیں ہے اور نہ ہی دودھ سے دھلا ہوا ہے۔ان کے

ب .....تقریباً سات سوعلمائے اہل سنت نے ''مسلکِ اعلیٰ حضرت'' کو''امتیاز اہلسنّت'' مانا ہے اوراینی تا ئیدات سے اسے سنوارا ہے جو جارسو صفحات پر مشمل امتیاز اہلستّ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے نام حجیب چکاہے، پورے برصغیر ہندویاک میں اس کتاب کی دھوم ہے،اس کی مقبولیت کا انداز واس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ایک سال کے اندراس کے حیار ایڈیشن منظرعام پر آھکے ہیں اور بہت جلد یا نچواں ایڈیشن یا پنچ سوصفحات پر مشتمل بریس میں جانے کے لیے تیار ہے۔ عرفان مذہب ومسلک ''امتیاز اہلسنّت' ہی ك خوف كى برصورت تصوير باور جب تك آب جيسے لوگ تقانيت وصداقت كى روشنى میں نہیں آ جاتے اور سیائی کا دامن مضبوطی سے نہیں پکر لیتے اس وقت تک خوف کے بھیا تک سائے آپ کے تعقب میں رہیں گے۔ ہاں بات چل رہی تھی مسلک اعلیٰ حضرت کوعلمائے عصرنے بھی امتیاز ماناہے۔مفتی محمداختر حسین نے اصول وقواعداور معتبر حوالول سے اسے مزین کیا ہے۔اس کی تائید کرنے والوں میں ہرادارہ کے مدرسین شامل ہیں اور خود فرزندان اشرفیہ بھی کثیر تعداد میں شامل ہیں۔ ہندوستان کے اداروں میں جامعہ اشرفیہ واحدادارہ ہے، جوفتوی کی تائیدسے انکارکرتا آر ہاہے۔اس سے بھی مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے جامعہ اشرفیہ کی نیت کا پتہ چلتا ہے ....اس کے پیچیان کا کیا مقصد ہے؟ اس بات کو بہتر جانتے ہیں اگر کوئی دینی یا شرعی مصلحت ہے تو اسے پیش کردینی چاہیے۔ مگراب ایسی کوئی مصلحت سامنے نہیں آئی ہے آپ خود ہی بتایئے اس روبیوکیا کہا جائے کیا؟اس سے دلوں کوسر وراور آئکھوں کونو رملیگا؟ یا پھر پیر روپی فکروشعور کی روکہیں اور لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ یہ بات واضح ہے اور ہم یہ کہنے برمجبور ہو نگے کہ جوصورت''الف'' کی ہے وہی صورت''ب' کی ہوگی اس اظہار کے لیے کسی ثبوت شرعی کی ضرورت نہیں ہے

ہے....مسلکِ اہلسنّت اور مسلک اعلی حضرت میں لزوم پایا جاتا ہے اور بیلزوم دور حاضر

(۱)....ان دونوں جماعتوں سے علمائے اہلسنّت کا ایک بہت بڑا طبقہ بیزار ہے اور ان کی کسی مجلس میں شرکت کو اپنے لیے سم قاتل تصور کرتا ہے۔ آخراس کی بچھ تو وجہ ہوگی؟ کچھ تو سبب ہوگا؟

(۲) .....ایک غیر جانب دار مفکر پرلازم تھا کہ وہ دونوں طرف اپنے فکری توازن کو برقر اررکھتا اور علاء کرام کے کردار وعمل کے دیکھتے ہوئے انہیں کونمونۂ عمل قرار دتیا اس لیے کہ ہر دور میں عالموں کے عمل پر ہی شخصیت کی تغییر ہوئی ہے۔ کسی بھی دور میں غیر عالم کے رویوں کو وہ مقام اور منصب عطانہ کیا گیا جواس دور میں دیا جارہا ہے ہم اسے کیا کہیں؟ قرب قیامت کی علامت یا پھر پڑھے لکھے انسانوں کا غیرمتوازن اور غیر متوازی اندازروش؟

(۳) .....ان دونوں جماعت ہے۔ کیا آپ نے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آئیڈ بل خود تبلیغی جماعت ہے۔ کیا آپ نے بھی ان سے اس بات کی تحقیق کی؟ کہ آئیڈ بل خود تبلیغی جماعت ہے۔ کیا آپ نے بس پردہ آپ کا کیا مقصد ہے؟ نہ آپ نے پو چھااور نہ انہوں نے بتایا یہ سہا سہا ہوارویہ کب تک رہے گا؟ اس طلسماتی خول سے باہر نکلنا ہوگا ور نہ موافق آب و ہوا کے دستیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے نہ بہ ومسلک کے حوالہ سے عرفاں تو حاصل ہوا گرمجے عرفاں جوفضل رب ہے اس سے محروم ہو گئے۔

(٢) .....اییا دیکھا گیا ہے دعوت اسلامی کے لوگ اپنی کسی بھی مجلس کو دمعراج

ندہبومسک کا حقیق عرفان البی صدالا ہے مسلال البی صدالا ہے العلمین صدالا ہے اور دخاتم النہیں میالا ہے البی میالا ہے اس لیے کہ یہ وہ مسائل ہیں، جن پر ہمارااوران کا اختلاف ہے اور البیا بھی سنا گیا ہے مسلک اعلی حضرت کے نام اور شناخت کومٹانے والے بھی اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے ..... ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس رویہ کوآپ سی خانے میں رکھتے ہیں؟ احقاق حق میں یا ابطال باطل میں .... احقاق حق میں ابطال باطل میں .... احقاق حق میں کورجہ میں رکھتے ہیں؟ احقاق حق نہیں بلکہ متمان حق ہے۔ کورجہ میں رکھنے ہیں کہ اس جہاں تک ابطال باطل کا معاملہ ہے تو ہم اسے اس کے درجہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ایمان پرضرب آتی ہے۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ اس رویہ سے باطل فرقوں سے دو تی اور ان کی روز عایت مترشح ہوتی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمالیں، جو جماعت اشاروں، کنایوں میں بھی ردکو پیند نہیں کرتی اس کے بارے میں اگر دوسلم کلیت ''جیسالفظ استعال کیا جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟

(۵).....آپ نے دوسلے کلیت' کی نسبت سے ناراض ہوکر جوسوالات قائم کئے ہیں کیا فہ کورہ رویوں کے پیش نظر آپ کا بیسوالات قائم کرنا درست ہے؟ ہاں اگر کوئی جدید نسبت قائم کی جاتی تو آپ کا سوال کرنا مناسب تھا مگر یہاں تو یہ نسبت خودان کے رویوں نے اجا گر کر دی اس میں ہمارا یا کسی اور کا کیا قضور ہے؟ دن کو دن کہنا یا رات کو رات کہنے میں کسی ثبوت یا شرعی گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جہاں اس کی ضرورت بیش آئیگی اسے بھی پیش کر دیا جائے گا

#### مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟

مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس فکررضا کے سہارے آپ کی عمر گزری ہے اور جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کے تعلق سے آپ کو پوری جا نکاری ہے۔

اس لیے بھی جانکاری ہوگی کہ الجامعۃ الاشر فیہ مبارک پور کے دستورہی میں "مسلک اعلیٰ حضرت" کی بات ہی گئی ہے اوراس بات ہے بھی انکار نہیں کہ فرزندان اشر فیہ نے قکر رضا کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ۔۔۔۔۔اب ہمارا سوال ہے کیا اس وقت کس نے آپ کی طرف انگل اُٹھا کی ہے؟ یا کسی نے آپی کسی تشویش کا اظہار کیا ہے؟ ہمار کے خیال میں اس کا جواب نفی ہی میں ہوگا ۔۔۔۔ کیا اس پرآپ فور کر ہے ہیں کہ اب انگلی کیوں اُٹھر ہی ہے؟ اور پوری جماعت کو کچھر ویوں کے سبب تشویش کیوں لاحق ہے؟ کاش اگر آج حضور حافظ ملت بقید حیات ہوتے تو جوتشویش ہم سب کو لاحق ہے، وہی تشویش آئی میں بھی لاحق ہوتی ؟ اس لیے کہ بیرو یہ نظرانداز کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ انہیں بھی لاحق ہوتی میری باری ہے۔ اس جگرتھام کر بیٹھے میری باری ہے۔

مصباحی! آپ نے "دمسلک اعلی حضرت" کو کہیں "فرضی مسلک" کہا ہے اور ایک مقام پرآپ کے قلم سے" مزعومہ مسلک" رقم ہو گیا ہے اور جس مقام اور جس صفحہ پر یہ دونوں الفاظ مرقوم ہیں وہاں آپ نہایت ہی شدید جذبات کے رومیں بہہ گئے ہیں خیریہ آپ کا اپنا مزاج ہے، کہاں آپ نرم روی سے کام لیتے ہیں اور کہاں جذباتی ہوتے ہیں ۔....گرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تقدراوی کے حوالہ سے فلاں صاحب ہوتے ہیں ۔....گر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تقدراوی کے حوالہ سے فلاں صاحب کے قول کو "مسلک" سے تعمیر کر دیا ہے کیا یہ تعمیر درست ہے؟ کیا مسلک کے لیے صرف ایک قول کا ہونا ہی کا فی ہے کیا یہی آپ کے نزد یک مسلک ہے؟ چلیے ہم نے فرض کر لیا کہ ہاں یہی قول مسلک ہے تو اب دوسرا یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے اس مسلک کا مسلک اعلی حضرت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسکا اس سے کوئی تعلق میں تنے قواس کی کیا نوعیت ہے؟ اور اگر کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں تضاد ہے تو اب تیسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس دونوں میں سے فرضی کون ہے؟ وہ مسلک جو تول پر شتمل ہے یا وہ جومسلک اعلی حضرت ہے؟ یا دونوں فرضی ہیں ہمارے مسلک جو تول پر شتمل ہے یا وہ جومسلک اعلی حضرت ہے؟ یا دونوں فرضی ہیں ہمارے مسلک جو تول پر شتمل ہے یا وہ جومسلک اعلی حضرت ہے؟ یا دونوں فرضی ہیں ہمارے مسلک جو تول پر شتمال ہے یا وہ جومسلک اعلی حضرت ہے؟ یا دونوں فرضی ہیں ہمارے

خیال میں دونوں فرضی نہیں ہو سکتے۔اس لیے کہ دونوں میں تضاد ہے اور جن دو کے مابین تضاد کی کیفیت یا کی جاتی ہے، دونوں بیک وقت نداٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔اس لیےان میں سے صرف ایک ہی فرضی ہوسکتا ہے، دوسرانہیں۔اگر قول بصورت مسلک فرضی ہے تو ثابت ہوا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ' فرضی نہیں ہے اور اگریہ فرضی ہے تو وہ درست ہوگا.....اس سے بخو بی ثابت ہوتا ہے کہ مسلک کے تعلق سے آپ کاعرفاں ابھی ناقص ہے نامکمل ہے اور سیح نہیں ہے ....اس سے آگ آپ نے فرمایا ..... 'جمبی جمبی ایسامحسوس ہونے لگتا ہے کہ بے جا تشدد بلکہ من کے حامل، کچھانتہا پیندا فراد نے اپنی جہالت وحماقت اور اپنی تنگ نظری و کج روی سے این دل و دماغ میں کوئی ایسا مسلک یال رکھا ہے کہ اکابر واسلاف اہلسنّت کی ہدایات و ارشادات کو بھی وہ لائق اعتناء اور قابل عمل نہیں سمجھتے ہیں'اس عبارت کا تعلق کس سے ہے؟ قول بصورت مسلک سے یا پھر مسلک اعلی حضرت سے؟ان میں سے جو بھی ہو اس كالعين فرمادين تو آپ كانهم پراور بهم جيسے افراد پر زبر دست احسان ہوگا كيوں؟ كه اس تعین سے آپ کوبھی نجات حاصل ہوگی اور بھی اس کتا بچہ میں کیسا اندھیرا ہے اور کیسی ظلمت ہے کہ ہاتھ پڑے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کیااس ظلمت کانام 'عرفال' ہے؟ تو پھر پیرفال آپ ہی کومبارک ہوہمیں ایسے عرفال کی ضرورت نہیں ہے۔ غير دالش مندانه روبيه

تفدراوی کے ذریعہ جس فلاں صاحب کی بات آپ تک پہونچی ہے یہ بات فلط ہے اس کے موصوف کو غصر آگیا اور آنا بھی چاہیے کہ بیا نسانی فطرت کا تقاضہ ہے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس پر غصہ ہونے کے بجائے اس فلاں صاحب سے رابطہ قائم کرنا چاہئے کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کیا ایسانہیں ہوسکتا ہے؟ کہ جس راوی کو آپ ثقہ کہدر ہے ہیں اس کے اور فلاں کے مابین کوئی رنجش رہی ہواسی لیے اس

مذهب ومسلك كاحقيقى عرفان

کے لیے تو بڑی ہی سنجیدگی اور متانت ونرم روی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اور ہی لوگ ہوتے ہیں جواصلاح کا بیڑہ اُٹھائے ہوئے ہیں ..... ہاں آپ جس راہ پر چل رہے ہیں ،اس طرح سے پانی میں آگ لگائی جاتی ہے یا پھر بر فیلی چٹانوں کوسلگایا جاتا ہے۔

#### غيرول سے تعلقات کا مسکلہ

مسلک اعلی حضرت کو پڑھیے اور ذراغور سے پڑھیے!اس میں ہرمشکل کاحل پایا جاتا ہے۔اسی طرح اس میں ہر متھی سلجھا دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے جومسلک اعلی حضرت میں نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں مسلک اہلسنّت کے سارے مسائل یائے جاتے ہیں اور حالات حاضرہ کی ساری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ انصاف سے کام لیاجائے اور چیثم کشاانداز میں اسے دیکھا جائے تعصب اور تنگ نظری کواس سے الگ کر کے دیکھا جائے، توبدعقیدوں سے تعلق شرعی حرام ہے اوران سے مجالست قطعی نارواہے کہان سے تعلقات قائم کرنے میں اپنا ہی نقصان ہے اور اپنے ہی ایمان کوخطرہ لاحق ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ مطلوبہ محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے مسلک اعلی حضرت کی بی تعلیم کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ عام ہو چکی ہے مذہب سے جو بھی دلچیبی رکھتا ہے وہ اس بات کو بخو بی جانتا ہے سمجھتا ہے اور اس پڑ مل بھی کرتا ہے **پیس منظی** – اس رقمل کا پس منظروه احادیث ہیں جن میں میرے آقاومولی عیر رقع نے اپنے جا نثاروں کو بدعتیوں اور گمراہ جماعتوں سے دوری بنائے رکھنے کی تعلیم وتر غیب دی ہے کہان کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کرنے کے سبب کیا بعید؟ کہان کے مسموم زده اثرات ہم میں سرایت کر جائیں اورعشق وا بمان کی سنر وشاداب کھیتیاں ٹہنیوں کے بل زمیں دوز ہو جائیں اس سلسلہ کی کچھ حدیثیں ہم گزشتہ صفحات میں ذکر كرآئے ہيں۔اس مقام پر بزرگوں كى چندتصر يحات پيش كى جار ہى ہيں،جن كے

نے بیغلط بات آپ سے بتائی ہوفلاں جو بھی ہے اسے آپ ضرور جانتے ہیں اس لیے آپ نے اس کا نام نہیں لیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے یہ فلاں آپ کا قریبی ہو کہ آپ انہیں چھیانے کی کوشش کررہے ہیں اور انہیں ذلت ورسوائی ہے آپ بیار ہے ہیں .....اور اگر بات الی ہی ہے تو کسی حد تک می امکان ہے کہ خود بیروایت موضوع ہو ....من گڑھت ہو....جس کے ذرایعہ آپ مسلک اعلی حضرت کومشکوک کرنے کی کوشش نا کام كرر ہے ہيں ..... كہاں چڑھتا ہوا سورج اور چوتھ آساں پر چمكتا ہوا چا نداور ياؤں تلے کا پیگر دوغبار؟ کیااس سے مسلک اعلی حضرت مجروح ہوگا؟ یااس سے اس کی تابانی اور رعنائی پر کوئی فرق آئے گا ؟ نہیں ہر گزنہیں اور اگر بدروایت من گڑھت نہیں ہے تو بتایئے وہ فلاں کون ہے؟ اوران کا نام پتہ کیا ہے؟ کیا وہ کم پڑھا لکھا ہے؟ یا وہ صاحب منصب عالم ہے اگر وہ کم پڑھا لکھا انسال ہے تو مجھے زبر دست افسوس ہے،اس کے قول کوآپ نے مسلک کیسے لکھ دیا ؟ اور اگر وہ صاحب منصب عالم ہے ، توبیضرور جھوٹ ہاور بہتان وافتر اہے کہ کوئی صاحب منصب عالم دین اس طرح کی بات نہیں کرسکتا ہے .....اورا گرواقعی وہ عالم ہے تواس کا مطلب یہ کہوہ غلط فہمی کا شکار ہے جس کا ازالیہ کرنا آپ کی مذہبی اور منصبی ذمہ داری تھی .....اس کے باوجو دآپ خاموش رہے آخر کیوں؟ان کی اصلاح کرتے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے .....ایک صحافی ہونے کی حثیت سے .....اور ایک ساجی کار کن کی حیثیت سے .....ان کی اصلاح تو كرنے سے رہے ہاں آپ كواصلاح كرنے كاخيال آيا بھى توكس كى ؟مسلك اعلى حضرت کی ....نہیں اسے مٹانے کا خیال آیا ..... یا پھراس بات کا خیال آیا کہ ایک کے مقابل جمہورعلماء کی اصلاح کی جائے ..... پورے رضوی ساج اور معاشرہ کی اصلاح کی جائے.....خیال تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی بلندو بالا ہے۔ گر اصلاح کا انداز نہایت ہی گھٹیا ہے، گھنونا ہے۔اس طرح سے کہیں اصلاحی امور انجام دیئے جاتے ہیں،اس

مطالعہ سے بصیرت حاصل ہوسکتی ہے اور سو کھے دھانوں پر شادا بی آسکتی ہے۔امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مختلف معتبر کتابوں کے حوالہ سے ارشاد فرماتے

ولابن عساكر عن انس رضى الله تعالىٰ عن النبى عَلَيْكُ الله الله الذا رائيت صاحب بدعة فاكفر وفى وجهه فان الله يبغض كل مبتدع ولا يجوز احدمنهم على الصراة لكن يتهاقتون فى النبار مثل الجراد والذباب – ابن عساكر حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے نجا الله قرماتے ہيں جب سى بدند ہب كود يكموتواس كے روبروترش روئى كرو، وواس ليے جب سى بدند ہب كود يكموتواس كے روبروترش روئى كرو، وواس ليے كم الله تعالى ہر بدند ہب كود تمن ركھتا ہے۔ ان ميں كوئى بل صراط پر گزرنه پائے گا، بلكه كلا مي موكر آگ ميں گر پڑيں گے جيسے كر ثر ياں اور كھياں گرتی ہیں۔

( فتاویٰ رضوییهٔ شم من:۱۰۴)

غنية الطالبين ص: ٩٠ ميں ہے....

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیروں سے بینی باطل فرقوں سے سی طرح کا تعلق رکھانا منع ہم سب کووقال فضیل بن عیاض من احب صاحب بدعة احبط اللّه عز و جل من اجل انه الایسمان من قلبه و اذاعلم اللّه عز و جل من اجل انه مبغض لصاحب بدعته دعوت اللّه تعالیٰ ان یغفر ذنو به وان قل عسمله واذا رایت مبتدعا فی طریق فخذ طریقا آخر و حضرت فضیل بن عیاض رضی اللّه تعالیٰ عنهما نے فرمایا جس

نے صاحب بدعت کو پیند فرمایا اللہ تعالی اس کے نیک اعمال کو اکارت کرے گا اور اس کے دل سے نور ایمان کو نکال لے گا اور اللہ تعالی جب جان لیتا ہے کہ فلاں صاحب بدعت سے نفرت کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کی مغفرت فرمائے گا، جبتم کسی بدعتی کوراستہ میں دیکھوتو تم دوسرا راستہ اختیار کرو۔

کیابرزرگول کے بیار شادات بھی محض اتفاق پر بمنی ہیں بلکہ بیاب منظراوراس کی کیفیت اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ دین اسلام کونقصان پہنچانے والی طاقتوں سے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ ردعمل اختیار کرنا چاہیے انفرادی طریقہ پر بھی اور جماعتی نہج پر بھی ۔ دوسر ے اختیاری فعلوں کی مانندر دعمل بھی استعداد وصلاحیت پر ببنی ہے۔ تلوار کی طاقت ہوتو تلوار سے قلم کی تو انائی ہوتو قلم سے ، زبان کی طاقت ہوتو زبان سے اور پچھ بھی نہ ہوتو دل سے نفرت کیجے اور دل کے کسی گوشہ میں اسے پنپنے کی ہر گزاجازت نہ دی جمعی نہ ہوتو دل سے نفرت کیجے اور دل کے کسی گوشہ میں اسے پنپنے کی ہر گزاجازت نہ دی جائے۔ گراہ فرقوں کی بین قتنہ پر وری کوئی چنگاری نہیں کہ اس سے چشم پوشی کر لی جائے بلکہ بیہ وہ مہلک جراثیم ہیں جوجسم واعضا میں سرایت کر جاتے ہیں اور اچھے خاصے انسانوں کو ایڈس کے رگ و پے میں اس طرح کی بوفائی سرایت کر جائے۔ میں اس طرح کی بوفائی سرایت کر جائے۔

علمائے اہلِ سنت و جماعت کی طرف سے باطل فرقوں کا رد وابطال اور ردعمل کومہتم بالشان کاروائی قرار دینا اس بات کا اعلان کررہا ہے کہ قرآن واحادیث اور اکابر و اسلاف کے اقوال زریں کی روشنی میں یہ کہ جا جاسکتا ہے بلکہ یہ واقعی صورت حال ہے کہ باطل فرقوں کے ساتھ معاملات برقر اررکھنا بہرنوع ان کی تعظیم کرنا ہے،صرف کھڑے ہوکراستقبال کرنا ہی تعظیم نہیں ہے اس کی بہت ہی نوعیں میں جود کھتے ہی دیکھتے اس کی

قطعی جائز نہیں۔ مذکور بالا آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں تحریر ہے۔ علامہ محمود آلوی فرماتے ہیں ۔۔۔۔ لا تسمیلوا الیہم ادنبی میل – یعنی ان کی طرف ذراسا بھی نہ جھکو۔

(تفسیرروح المعانی جلد ہفتم نصف ثانی ہص:۲۳۱) طرف قدرے جھکا ؤسے جہنم کے دیکتے انگاروں

جب ظالمین و مرتدین کی طرف قدرے جھاؤے سے جہنم کے دہ کہتے انگاروں میں گریڑنے کا قوی اندیشہ ہے تو پھران کا کیا حال ہوگا جوانھیں کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں یا پھر رنگ جانے کا ارادہ دلوں میں رکھتے ہیں، یافسوں کا مقام ہے کہ اس طرح کے حالات ملت اور قوم کے درمیان اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ملت زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے اور ضعف واضح کا ل اس کا نصیب بن جاتے ہیں۔ آج کی صورت حالی کا شکار ہوتی ہوئے دکھائی پڑتے ہیں ان کی مجالست اور اشتراک عمل کی طرف جھکتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں ان کی مجالست اور اشتراک عمل کی طرف مائل ہوتے جارہے ہیں، انھیں اپنی ذاتی منفعت کا خیال ہے، مسلک اور ملت کا کوئی خیال نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا تصور تو ان کے فکر وشعور میں نہیں، اس طرح کے حالات کیا بھیا نک صورت حال اختیار کرتے ہیں درج ذیل میں نہیں، اس طرح کے حالات کیا بھیا نک صورت حال اختیار کرتے ہیں درج ذیل میں حیارت کا مطالعہ تیجے شایداس بارے میں کوئی ایسااحساس جاگ اُٹھے جوم دہ ضمیروں میں حیات کی روبیدارکردے۔

قالوا واذا كان حال الميل في الجمله الى من وجد منه ظلم ما في الاقضا الى مساس الناس النار فما ظنك يمن يميلالي الراسخين في الظلم كل الميل، ويتهالك على مصاحبتهم ومناد منهم ويتعب قلبه وقالبه في ادخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب المنافع اليهم ويتبهج بالتزى بزيهم والمشاركة

تکمیل ہوجاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے اسلاف نے اس سے منع فر مایا، اصولی اعتبار سے ہراشتر اک ممل منع اور حرام ہے۔ عمل اشتر اک دو طرح سے انجام پذیر ہوتا ہے .....

(۱) موالات

ند ب ومسلك كا<sup>حقي</sup>قى عرفان

(۲) معاملات

موالات چونکه ولایت سے مشتق ہے اور ولایت کا معنی دوسی، قرب اور نزدیکی ہے اس بنیاد پر موالات کی جس قدر منزلیں ہیں ان میں ولایت کے معانی ضرور ماخوذ ہوں گے اس لیے قرآن کریم اور احادیث پاک میں موالات کو ہر کا فرسے مطلق منع فرمایا گیا۔ قرآن مقدس میں اس کواس طرح بیان فرمایا گیا۔ قرآن مقدس میں اس کواس طرح بیان فرمایا گیا۔ .....

ولا تر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار - ظالموں کی طرف نہ جھوکہ ہمیں آگ آلے گی۔ (پارہ ۱۲ اسورہ ھود)

اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے؟ جس نے اسلام وسنیت کے خلاف ریشہ دوانیاں اختیار کیس، رسول کریم ہیں ہیں اور خدا وند قد وس کے برگزیدہ بندوں کی شان میں گتا خیاں کیس، نازیبا کلمات استعال کیے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں اور معمولات اہل سنت و جماعت کے جاری رکھنے پرلعن وطعن کیا۔ کیا ایسوں کے ساتھ مصالحت اختیار کی جاسکتی ہے، معاملات استوار کیے جاسکتے ہیں کوئی بھی باشعور انسان اس مصالحت کی ستائش نہیں کرسکتا ہے۔ اس کیے جاری رخ ان کی طرف میلان طبع کو غلط ناجا نز اور جمال تک معاملات کی حرمت تو ابدی ہے اور جہاں تک معاملات کی استھ جائز ہے، مگر مرتدین کے ساتھ بات ہے۔ بیصرف کا فروں کے ساتھ جائز ہے، مگر مرتدین کے ساتھ بات ہے۔ بیصرف کا فروں کے ساتھ جائز ہے، مگر مرتدین کے ساتھ

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

حیکنے لگتا ہے پارس کو کیا ماتا ہے؟ اصل میں یہی "راهمل" ہے، جس کے لیے آپ کو" پیغام عمل' كى تلقين دى جاربى ہے۔ان تاريكيوں ميں جوافرادسفركررہے ہيں ان كے ليے يہ لمحة فكريه ہے كه اس سے آپ كوكيا ملے گا، بدنامى، ذلت، رسوائى، افتراق امت كا الزام، اور قوم وملت کو صلحل کرنے کا داغ،اس کے سواا گرآپ کے دامن تقدس میں آساں سے موتیوں کی بارش ہوئی ہوتو بتا ہے زرق برق شہروں میں تیز رفتار سوار یوں میں سیر سیاٹا یہ بھی کوئی کامیابی ہے۔ایس کامیابی انھیں بھی ملتی ہے جواسکرین کے بردوں برتھرکتے ہیں، اگراس کا نام کامیابی ہے تو یہ کامیابی آپ ہی کومبارک ہو، ہم اہل زندال کے لیے دارورس ہی روش تر کا مرانی ہے۔

#### ایک غلط بھی کاازالہ:

ممکن ہے میری پیہ باتیں آپ کے کا نول پیگرال گزررہی ہول گی اور آپ اس غلط فہمی کے شکار بھی ہورہے ہوں گے کہ پیتح ریدل پذیریرائے زمانوں کی راگیس ہیں جوالا بی جارہی ہیں۔زمانہ کی رفتار اور بدلتے ہوئے حالات سے ہمیں کوئی واقفیت ہی نہیں۔ایسانہیں ہے کیونکہ جس ساج ومعاشرہ میں آپ سائسیں لے رہے ہیں اسی میں میری زندگی کے لمحات بھی گزررہے ہیں زمانہ کے نقاضوں کوہم بھی جانتے ہیں، میڈیا کی بین الاقوامی حثیت کا ہمیں بھی اعتراف ہے،مسلمانوں کے تیک پوری دنیا میں غیروں کی جوسوچیں ہیں ہمیں بھی کھٹك رہی ہیں۔اس بات میں كوئي شك نہیں ہيہ دوراتحادویگانگت کا تقاضا کرر ہاہے مگرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیا تحادکس کے مابین ہو۔ الگانگت ہونی جا ہے مگراس کا موردکون بن سکتا ہے؟ اس پر بھی غور کیجے۔ مارا ستین سے اتحاد بھی کوئی اتحاد ہے؟ ایسوں سے اشتراک عمل بھی کوئی اشتراک عمل ہے؟ یہی وہ منزل ہے جہاں آزادیوں کے پر کاٹ دیئے جاتے ہیں اور بڑے بڑے سور ماؤں کے قدمول میں لغرشیں بیدا ہو جاتی ہیں۔اس موقعہ براگررہنمائی کہیں سے ملتی ہے، تو وہ

في غيهم ويمد عينيه الى ما متعوابه من زهرة الغانيه ويغبطهم بما اوتو من القطوف الدانيه غافلا من حقيقة ذالك. ذاهلا عن منتهى ما هنا لك (روح المعاني، جلر ٢٥٠٤)

ترجمہ:- مفسرین نے فر مایا ادنی ظلم کرنے والے کی طرف بھی بھی تھوڑی می توجہ کرنے کا جب بیرحال ہے کہ دوزخ کی آگ اسے جھو لے گی تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں جومکمل طور پر سخت ظالموں کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوں، بایں طور کہ وہ ان کی مصاحبت اورمجالست میں گرا جارہا ہے اور انھیں منافع پہنچانے میں انفرادی اور جماعتی طور پراٹھ کھڑے ہوں، انھیں خوشی دلانے میں اینے دل اورجسم کومشقت میں ڈالے ہوئے ہوں ان کے لباسوں جبیبالباس پہن کراوران میں شرکت کر کے خوش ہورہے ہوں اور اس بات پرچشم پوشی اختیار کر لیے ہوں کہ وہ اس کے ذریعہ کس قدر منافع کمارہے ہیں اورانھیں قابل رشک بنارہے ہوں اس بات پر جوانھیں قبولیت کی کامیابی ملی اس طرح کا رویدا پنانے والے اس اشتراك كي حقيقت سے عافل ہيں اورآخرت كى ہلا كتوں سے نا آشنا ہیں۔

تفسير روح المعاني كي درج بالاعبارت اوراس كترجمه برغور يجياور بتايئ کہ فرق ضالہ کے ساتھ اشتراک عمل اختیار کرنے کے نتیجہ میں کس کوکتنا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ ہمیں یا خصیں؟ اور ٹوٹے میں کون رہاہے؟ ہم یاوہ؟ ان سوالوں میں انہاک سے بل یہ حقیقت بھی پیشِ نظررہے کہ یارس پھرسے پٹے ہونے میں فائدہ صرف اور صرف لوہے کوماتا ہے کہ وہ فولا دیسے سونا بن جاتا ہے اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوااس کا چیرہ جاند کی مانند

مذبب ومسلك كاحقيقي عرفان

قوم وملت کے حق میں کیا یہ نقصانات کم ہیں؟ کیا یہ نظر انداز کیے جانے کے لائق ہیں؟ اگر آپ حضرات کے دلوں میں ملت کا درد ہے تو آپ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ یہ نقصانات بہت زیادہ مضر ہیں ۔ کسی بھی صورت میں ان خطرات سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں اشتراک عمل کے دلدادگان، دانشور ہیں، صاحب بصیرت ہیں اور دورِ حاضر کے جدید تقاضوں سے آشنا ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایسے کا رناموں کو انجام دیں، جنسے جماعتی عزت و آبر و نیلام ہو جائے، کہنے والوں نے بڑی اچھی اور شاندار بات کہی ہے:

والعاقل وان كان واثقا بقوته و فضله لا ينبغى ان يحمله ذالك على ان يخلب العداوة على نفسه اتكالا على ما عنده من الراى والقوة كما انه ان كان عنده الترياق لا ينبغى له ان يشرب السم، اتكالا على ما عنده. (منثورات، ص: اك)

دانشوراگر چاپی رائے اور قوت فکر پر بھروسہ کرے مگران کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی رائے کے ذریعہ عداوت کو اپنے لیے پہند کرے، اپنی رائے اور سوجھ بوجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جس طرح اگر کسی کے پاس تریاق زہر ہو کیا وہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے زہر سیٹے گا۔

آج یہی ہورہا ہے۔ جدید یئے اپنی دانشوری اور فکر وبصیرت پر ناز کرتے ہوئے ایسے ہی کارنا مے انجام دے رہے ہیں جن کی وجہ سے افرادی قوتوں کو بھی نقصان ہوا اور جماعتی نظام بھی تلملا اُٹھا۔ بیصرف سنی سنائی بات نہیں آج جماعت اہل سنت کے سامنے جو مشکلات کھڑی ہیں، بھی حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ

بارگاہ عالی وقارکسی اور کی نہیں ہوسکتی ہے۔ وہ تو صرف ہمارے اسلاف کی بارگاہ ہے جو سناٹوں میں بھی قیادت کی قندیلیں روشن کیے ہوئے ہیں اور اپنی نہ نہیں، دینی، تہذیبی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ سرگرمی کچھاور نہیں، اشتراک عمل کی حرمت ہے اس سے احتراز ہی ہم اہل سنت کی پہچان ہے۔

#### اشتراك عمل ك نقصانات:

- (۱) پارس پھر اگر فولا دوں کے بھے ہی رہنا شروع کر دے، یا زاغوں کے گھونسلوں میں شاہین کی بدنا می ہے۔ گھونسلوں میں شاہین اپنا بسیرا کر لے، تواس میں پارس اور شاہین کی بدنا می ہے۔ (۲) غیروں کے ساتھ مشارکت کے نتیجہ میں بدنا می کسے ملی ؟ سنی علماء کو۔
- (۳) سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں پیضرور خیال پیدا ہوا ہوگا، کہ اب اہل سنت کا شیرازہ بھر گیااور جماعتی نظام میں دراڑ پیدا ہو گیا۔
- (۴) مذکور بالا خیال کا آنا کوئی غلط بات نہ ہوگی ، کیونکہ آج آپ جیسے چند غیرمختاط علاء کے غیرفکری رویوں کے سبب ملت میں افتر اق پیدا ہو گیا ہے اوراس میں دن بدن آپ جیسے حضرات اضافہ ہی کررہے ہیں۔ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے کسی نے ٹھیکا دے رکھا ہے۔
  - (۵) ہم اہلِ سنت اندرونی طور پر کرب واضطراب میں مبتلا ہوئے۔

ندبب ومسلك كاحقيقي عرفان

اشتراک عمل کے سبب دلوں میں کدورت اور ذہنوں میں کچھالیمی بغاوت پھیل گئی کہ اشتراک عمل کوفرضی بنیادوں پر قائم کیا جار ہاہے۔صرف یہی نہیں بلکہ اس سے فتنہ وفساد کے بہت سے دریج کھل جائیں گے اور پھرانسانی جماعتیں کرب واضطراب میں مبتلا ہوجائیں گی۔

پیروایت غیرشرعی اور بدعت قبیحہ ہے۔تمام مسلمانوں کواس سے دور بھا گنا جاہیے یہی اسلام کا فیصلہ ہے اورا کابرین اسلام کا نظریہ وعمل بھی کسی بھی دور میں اسے جائز نہیں کہا گیا ہے۔اگر بھی کسی صورت میں مجبوری کی حالت میں جائز تصور کیا گیا تو اس ہے متعلق واقعہ یا طرزعمل کو مقیس علیہ نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ بلکہ ضرورت وحاجت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پرغور وخوض کیاجا سکتا ہے مگر دورِ حاضر میں اشتراک عمل کوجس حیثیت سے انجام دیا جارہا ہے اسے ضرورت وحاجت کے دائرہ میں لا ناجوئے شیر جاری کرنے کے مترادف ہوگا۔اگر پارانِ نکتہ داں کے دلوں میں اشتراک عمل كالاوا يك رہاتھا،تو يہلےاسے بحث كى ميزيرلانا جاہيےتھا،ايسانہكر كےانھوں نے خود ثابت کردیا که یہاں ضرورت وحاجت نہیں۔ کیونکہ اس کاتعلق انفرادیت سے نہیں بلکہ اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، مگریہاں کچھالیا معاملہ انجام دیا گیا جس کی وجہ سے انفرادیت، اجتماعیت پرترجیج یا گئی اوراس بارے میں علما ہے اہل سنت سے بھی رابطہ قائم نہیں کیا گیا۔ اجھاعیت سے چیشم بوشی، انفرادیت کو تابانیوں سے ہمکنار کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قتم کی رعونت، تکبر اورغرور ہے اور شیطانی وسوسوں کا اظہار ہے، قبیح کی قباحت کوشلیم نہ کرنا، بلکہ اس کی مدح سرائی میں زبان وقلم کا استعال کرنا،غلط روی ہے۔ جس سے منزلیں دورتو ہوسکتی ہیں نزد یک نہیں آسکتیں ۔ لہذا یہ ایک روش حقیقت ہے کہ اشتراک عمل بربنائے زینت ہے،ضرورت وحاجت نہیں، پینظریہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ضرورت وحاجت کواس قدرارزاں نہ کیجیے کہ ہرطرح کے امورضرورت وحاجت

رہے ہیں کہ آج جماعت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہےاور چاند ماری کا سلسلہ بھی دراز موتا جار ہا ہے۔ اکابر اہل سنت سے انحراف کا جذبہ وہ آتش فشال ثابت ہواجس سے تن من میں آگ لگ گئے ۔ کیااس کا نام دانشوری ہے؟ اوراس کوفکروتد بیر کا نام دیا جارہا ہے اورتوضیحات وہدایات کا نام دیا جارہا ہے۔وہ کیسے تھے، جنھوں نے خون پسینہ ایک کر کے شاہراہ حیات کوسنوارا تھااورنجات کے راستہ کوصاف وشفاف کیا تھا؟ مگرآج اسے دھندلا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اوراس کوشش کرنے والوں میں آپ کی حیثیت میرکاروال کی ہے۔افسوس صدافسوس۔

أيك غلط روايت كى ابتدا: اسلام وسنیت فقہی علوم کے تناظر میں اشتراک عمل کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں مطلق اشتراک عمل مرازنہیں بلکہ وہ اشتراک عمل مراد ہے، جوفرق باطلہ، ضالہ کی مجالست پرمشتمل ہوا کرتا ہے۔اس کا وجود قتیج وجود ہے۔اس بنیاد براس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یاران نکتہ دال نے بہت کچھسوچ سمجھ کریہ تھی الجھائی ہے۔ سر دست بیاگر چهاینے ابتدائی وجود میں صرف ایک اشتراک عمل ہے، مگر اسے روایت کی شکل دینے کی تیاری چل رہی ہے۔اکابرواسلاف کے نظریوں سے انحراف کسی بھی معتبر شخصیت کی طرف مسلک کی نسبت سے انکار، حدیث افتر اق امت کی تو قیمی وتشریح سے غلط تاثر ڈالنے کی کوشش ،موجودہ دور کے علمائے کرام کی شخصیت پرغیر مثبت انداز میں تنقیدوں کی بوچھار، بیتمام کوششیں اسی غلط روایت کے ناتواں جسم میں تاب وتوانا کی پیدا کرنے کے لیے کی جارہی ہیں۔روایت میں سرعت و تیز رفتاری نہیں ہوتی ہے، وہ نہایت ہی آ ہتہ روی سے اپنے کاموں کوانجام دیتی ہے۔ کیے بعد دیگرےاشتراک عمل کواپنانے کے سبب ہی روایت زندہ ہوتی ہے اوراسی کی بار بارکوششیں کی جارہی ہیں ہشکسل کا بیمل کیا روپ اختیار کرے گا؟ اس کا احساس بہت ہی بعد میں ہوگا۔اسی

عقل کو،نفس کو یا پھر مال کواور ہے بھی دیکھنا ہے کہ بیافائدہ شریعت کی روسے مقصود ہے یا نہیں،اگر مقصود ہے تو بیزینت ہے، میرے خیال میں بیفوائد مقصودہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے، جبیبا کہ ہم بیان کرآئے ہیں،فوائد مقصودہ نہ ہونے اور حدود شریعت کی پائمالی کی وجہ سے بیاشتراک عمل فضول و بکواس ہے۔کوئی بھی باشعورانسان اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اشتراک عمل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یفنس پرستی اور ذاتی منفعت کے سبب قوم وملت اور دین و مذہب کونظرانداز کرنے کے مترادف ہے۔اب تک تمام علمائے اہل سنت کا یہی فیصلہ رہا ہے۔

#### استثنائی صورتیں:

ندبهب ومسلك كاحقيقي عرفان

ہمارے علمائے کرام زمانہ کے جدید تقاضوں سے خوب واقف ہیں، مبتدعین کی مجالست ومشارکت کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں، اصولی انداز میں اسے بھی خوب جانتے ہیں۔مولا نافیضان المصطفیٰ صاحب امجدی اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں،ملاحظ فرمائیں.....

- (۱) رَ دومناظره کی مجالست
- (۲) مصالحه شرعیه کی وه صورتیں جن میں صرف اہل حق کی قیادت ہواور انھیں کو عملاً غلبہ حاصل ہو۔
- (۳) مصالحہ شرعیہ کی وہ صور تیں جن میں اگر چہ قیادت مشترک ہو، مگر شرکت کرنے والے اہل حق موژ شخصیت کے حامل ہوں، جن کے آگے مگراہ فرقے سر ابھارنے کی جرأت نہ کرسکیں اور نہ کارنامہ اپنے نام ریز روکریں۔
  - (۴) وه ضرورت شرعیه جو بے اشتراک عمل پوری نه هو سکے۔
- (۵) وه ضرورت شرعیه یامصلحت شرعیه جس میں اشتراک نه ہوتو ہر بد مذہبوں کو قوت حاصل ہونامظنون ہو۔

کے دائرہ میں آ جائیں اورعلم فقہ کی یہ دونوں اصطلاحیں اپنی معنویت کھو بیٹھیں۔ اشتراک عمل کااگریہی تسلسل اسی طرح چاتیا رہا تو جدت طرازیوں سے بیکوئی بعیرنہیں کہ دونوں اصطلاحوں کوداؤں پرلگادیں۔

#### اشتراک عمل مقاصد شرع کے تناظر میں:

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

ضرورت وحاجت فقهی اصطلاحیں ہیں اوراس کےمواقع استعمال بھی علم فقہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔اس ہے آ پ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضرورت وحاجت کا وہی معنی مرادلیا جائے گا، جسے علم فقہ نے متعین کیا اور اس کے مواقع استعال بھی فقہی تناظر میں متعین کیے جائیں گے،ایسانہیں ہے کہ عام ضرورت ہی فقہی ضرورت ہے اور جہاں چاہیں اس کا استعمال کریں اگراییا کیا جائے گاتو حدود شریعت پائمال ہوجائیں گے اور ہرحرام چیز اباحت کے درجہ میں آ جائے گی ۔ کیونکہ اس زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں،جس کی ضرورت نہ ہواوراس کی حاجت نہ ہو۔مقاصد شرع کل یانچ ہیں..... (۱) تحفظ دين (۲) تحفظ عقل (۳) تحفظ سل (۴) تحفظ مال ـ اب غیروں کے ساتھ اشتراک عمل کو مقاصد شرع کے تنا ظرمیں دیکھئے اورغور کیجیے کہ اس سے کس کی حفاظت ہور ہی ہے، دین کی یاعقل نسل کی یانفس کی یا پھر مال کی ۔اگر ول میں انصاف و دیانت کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے تو آپ کے ضمیر کی یہی آواز ہوگی کہاشتراک عمل کاان مقاصد شرع میں ہے کسی مقصد سے کوئی تعلق نہیں اشتراک عمل اگران میں سے کسی بھی مقصد شرع کا موقوف علیہ ہوتا تو اسے ضرورت کے مرتبہ میں رکھا جاتا ،اورا گراشتراک عمل کے ترک کرنے میں کسی دشواری یا مشقت یا پھر کسی ضرر وحرج کاظن غالب ہوتا،تواہے حاجت کے روپ میں دیکھا جاتا، یہاں ان میں ہے کوئی بھی نہیں،اس لیےاسے ضرورت وحاجت کے رتبہ میں نہیں رکھا جاسکتا ہے۔ اب بدد کیھئے کہاس سے کیا فائدہ حاصل ہور ہاہے؟ اگر فائدہ ہور ہاہے تو سے؟ دین کو یا

ندبب ومسلك كاحقيقي عرفان

لیکن ان تمام استنائی صورتوں میں ایک شرط مشترک بیہ ہے کہ موالات کا کوئی عمل نہ کیا جائے۔ عمل نہ کیا جائے ،اور نہ ہی بدنہ ہوں کی کسی طرح کوئی تعظیم وتو قیر پائی جائے۔ اشتراک عمل اور اہلِ سنت و جماعت کا موقف:

دورِ حاضر میں اشتراک عمل کے داعیوں میں سے کسی کی بھی اس طرح کی مجلسوں میں شرکت، صرف براہ نفسانیت ہے باہر بنائے حصول شہرت ہے۔ ملت کوالیسے ناخداؤں کے خرد برد سے بچانا ضروری ہے۔ دوسر نے فتنوں کی طرح اشتراک عمل بھی ایک فتنہ کے روپ میں ظاہر ہو چکا ہے، اس کے دفاع کے لیے ہمارے علمائے اہل سنت کو میدان میں آنا ہوگا، ورنہ مسلکی نظام درہم برہم ہوکر رہ جائے گا اور تکثیری معاملات میں اس طرح کھو جائے گا کہ اس کا تشخص اور اس کی انفرادیت ہی سرے معاملات میں اس طرح کھو جائے گا کہ اس کا تشخص اور اس کی انفرادیت ہی سرے ختم ہو جائے گی۔ یہ ذمہ داری علمائے کرام پر عائد ہوتی ہے، جو مدارس و مکا تب یا خانقا ہیں اس کی پشت پنائی کر رہی ہیں، آنہیں اپناا خساب کرنا چا ہیے اور بہت کچھ سوچ ضافتا ہیں اس کی پشت پنائی کر رہی ہیں، آنہیں اپناا خساب کرنا چا ہیے اور بہت کچھ سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چا ہیے ورنہ ان کی ادنی سی غلطی کی سزا ملت کو برسوں بھگنی پڑے گی، اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس التجا کے ساتھ کہ اہل قام ، اہل زبان اٹھ کھڑے ہوں کہیں یائی سرسے او نیجانہ ہو جائے۔

گزشتہ صفحات میں استھناء کی جوصور تیں پیش کی گئیں ہیں فررا انہیں فور سے
پڑھیے اور سجھنے کی کوشش سجھے کہ غیروں کی مجلس میں شرکت کے لیے ہرا یک کواجازت
نہیں دی جاسکتی ہے۔ اس کے لیے باوقار اور بارعب شخصیت ہونا ضروری ہے تا کہ
مخالفین ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف بولنے کی جرأت نہ کرسکیں اور ہمارے حقوق
کی صیانت میں آڑے نہ آسکیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی معلومات میں
وسعت ہوان میں بولنے کی پوری صلاحیت پائی جائے اور اس کام کے لیے ایسے فرد ظیم
کا انتخاب کیا جائے جو ہراعتبار سے افضل اور فائق ہو کہ مسئلہ یہاں شحفظ حقوق کا ہے اور

دفع مصرت کا ہے اور مقصد عظیم کا ہے اوجماعتی مزاج کی نمائندگی کا ہے۔ ہرارے غیرے اور تقو خیرے کواس کے لیے نہیں بھیجا سکتا ہے۔اسی لیے حضور پرنوراعلی حضرت فاضل بریلوی نے ۱۹۱۷ء میں ایک برطانوی وزیر 'مانٹی گؤ' کی مٹنگ میں شرکت کے لیے ا يخشنرادهُ گرامي حجة الاسلام مولا نامحمر حامد رضاخان 'حضرت مولا ناظهوراحمد رامپوري جناب مولوی رحم الهی صاحب منگلوری،اورصدر الشریعة مولا نا امجدعلی صاحب اعظمی رضوی اور دیگر خلفاء کو بھیجا.....اسی طرح ایک اور موقعہ پرسر کار مفتی اعظم نے حضرت علامه مفتى محمد بربان الحق صاحب جبليوري اورعلامه ارشدالقادري كو بهيجا.....اورايسا بھی نہیں ہے کہاس کام کے لیے ہرآ دمی انفرادی طور پرآ زاد ہے اور اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اور جہال چاہے چلاجائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے ..... دور حاضر میں ہمارے نو جوان علماء مسئلہ کی نزاکت کونہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا خیال ہے کہ جب سرکاراعلی حضرت نے کچھ علماء کوغیروں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو وہ اجازت آج ہمیں بھی حاصل ہے۔ نہیں ایسانہیں ہے اگران کا یہی خیال ہے، تو بیخیال نہصرف غلط ہے بلکہ بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ وہ افراد جوغیروں میں جا کراوران کی صحبت میں بیٹھ کران کے اثرات کو قبول کر لیتے ہیں اور پڑھائے ہوئے اسباق کو فراموش کر بیٹھتے ہیں انہیں کسی بھی صورت میں غیروں کے رو برو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دور حاضر میں بیوبا عام طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی رافضی کے یہاں جاتا ہے اور کسی نے مودودی کواپنا آئیڈیل بنار کھا ہے کسی نے وہا بیوں سے دوستی کرلی ہے اور کسی کا دیوندیوں کے یہاں آنا جانا ہے بیٹمام رویے استشنائی صورتوں میں نہیں آتے ہیں انہیں رویوں پر گرفت کرنے کی کوشش کی گئی توبیار بابنخوت باجرہ کی مانند جھر گئے اوراینے اسلاف کے خلاف ہو گئے رو یوں سے اسلاف کی مخالفت کی جارہی ہے اور دوسری طرف اسلاف شناسی کی تحریک چلائی جارہی ہے۔اس عمل کوکیا کہا جائے؟ اور کن

مذهب ومسلك كاحقيقي عرفان

اضطراب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا شدت سے انتظار رہے گا۔ شرعی کوسل بریلی شریف شرعی کوسل بریلی شریف

اس کا تعارف کراتے ہوئے مولا نالیین اختر مصباحی صاحب تحریر کرتے ہیں: ''مرکز اہلسنّت بریلی شریف میں شرعی کونسل کا قیام عمل میں آچکا ہے جس کے زىرا ہتمام سال بەسال فقهي سيمينار كاانعقاد جامعة الرضام تھر اروڈ بریلی شریف میں ہوتا ر ہتا ہے اور جدید مسائل ومعاملات پرغور وخوض کر کے ان کے سلسلے میں کوئی شرعی وفقہی فیصلہ کیا جاتا ہے''۔اس کے قیام پرمصباحی صاحب نے اپنی مسرت وشاد مانی کا اظہار کیا ہے یہ س کی سریرستی میں ہوتا ہے اور اس میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں ،مصباحی صاحب نے اس کی بھی وضاحت کی ہے مگرآ کے چل کر آنجناب اس کی شکایت اس طرح کرتے ہیں، ملاحظ فرمائیں آپ لکھتے ہیں' کہ چھسات سال پہلے کی بات ہے كه نامعلوم اسباب كے تحت حضرت مولا ناخواجه مظفر حسين وحضرت مولا نامحمد احمد اعظمي مصباحي وحضرت مفتي محمد نظام الدين رضوي مصباحي وحضرت مفتي محم مطيع الرحمان مضطر پورنوی اور راقم سطور کیلین اختر مصباحی کے نام فہرست شرکاء مدعوین سے بیک جنبش قلم اجھا عی طور برخارج کریئے گئے' یہ پوری تحریشکوہ وشکایت برمبنی ہے آ گے چل کر پھر

'' مجھے اپنے بارے میں اس اعتراف واظہار واعلان میں کوئی تکلف نہیں کہ فقہ وافقا میں درک و کمال تو دور کی بات ہے اوسط بلکہ ادنی درجہ کا بھی علم اور صلاحیت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے جو ہوا بہتر ہوا البتہ دیگر حضرات کا کیا جرم وتصورتھا؟ کیا وہ شرکاء مدعوین سیمینار کی آخر میں بھی جگہ پانے کے اہل نہیں ..... میں معمّہ ہے سیجھنے کا نہ سمجھانے کا''۔

لفظوں سےاس کی تعبیر کی جائے بتایئے ایسا کوئی لفظ ہے؟ یہ بچوں کی ضداورانا نیت کا مسكنہيں ہے كەاسے نظرانداز كرديا جائے بلكه يہاں عالم توبيہ ہے كہ شيخ حرم بھى اس رو میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ...... دور حاضر میں ایسا کوئی اہم مسلہ بھی نہیں ہے کہ غیروں کے ساتھ اشتراک عمل کی گنجائش نکالی جائے، بلکہ یہ پالیسی وضع ہو چکی ہے کہوہ ا پنی لڑائی لڑے اور ہم اپنی لڑائی لڑیں۔ یہ یالیسی کوئی آج کی نئی یالیسی نہیں ہے، بلکہ برسوں برانی ہے۔شاہ بانو کے کیس کا معاملہ آیا غیروں نے اشتراک عمل سے علا حدہ ہو کرا حتجاج کیا اور ہماری جماعت نے مسلم پرسنل لاء کانفرنس کے بلیٹ فارم سے اپنی لڑائی لڑی ..... بیکوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔اس وفت اس بات کو بھی علماء جانتے ہیں۔اس لیے جماعتی طور پر اس اشتراک عمل کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے،تو اب بھی ہماری جماعت میں بڑے بڑے علماء ہیں،ان کا جو فیصلہ ہوگا اور جن کے لیے ہوگا وہ قابل عمل ہوگا ۔اینے طور پر اشتراک عمل کی سخجاکش تكالنااين ايمان كوخطرے ميں ڈالنے كے مترادف ہوگا۔ غلوا ورتشد دوالے کون ہیں؟

عرفان مذہب ومسلک کے سلسلے میں انہوں نے ''فلوا ورتشدد کی بات کہی ہے مگر یہ کون لوگ ہیں؟ اس بارے میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے کیا یہ فلوا ور تشدد والے عوام میں سے ہیں یا پھر علماء میں سے ہیں! ان کے نزدیک جو صحیح ہواس کا تعین کردیں اور اس بات کی وضاحت بھی مطلوب ہے کہ یہاں کس بنیاد پرتشدد کہا جارہا ہو تعین کردیں اور اس بات کی وضاحت بھی مطلوب ہے کہ یہاں کس بنیاد پرتشدد کہا جارہا تعین کردیں اور اس بات کی وضاحت بھی مطلوب ہے کہ یہاں کس بنیاد پرتشدد کہا جارہا تعین کردیں اور اس بات کی دریعہ ہم تشدد سے نی سکتے ہیں؟ جراح اگر چرہ لگا کر تشدد کیا ہے؟ اور اس بھی پہونچا تا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بتایا جائے کہ تشدد کیا ہے؟ اور اس بھینے کی کیا صورت ہے؟ جب تک یہ تعین نہیں ہوگا ہم سب کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے رہیں گے اور کرب و

.... مرابیانه کیا گیا آخراس کی کیا وجه ہوسکتی ہے؟

سیمجھتے ہیں کدان حضرات کا نام فہرست سے خارج نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے خود آنا بند کر دیا ہے، اس لیے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ خود کردہ راعلا جے نیست اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ شاید آپ اسے جانتے ہو نگے۔

کیا مسلک اعلی حضرت محدود ہے؟

جن لوگوں نے ''مسلک اعلی حضرت کا انکار کیا ہے، انہوں نے بڑے ہی شدو مر کے ساتھ اس بات کا بار بارا ظہار کیا ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کیوں کہیں؟ بیر محدود ہے اس کا دائرہ بہت ہی تنگ ہے، اس میں نہ وسعت ہے اور نہ ہی اس میں کشادگی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں ان کی بیروجہ بہت کمزوراور مصمحل ہےاور فکروشعور ہے بھی کوسوں دور ہے اس کا سبب بیہ ہے کہ مولا نایاسین اختر مصباحی نے اس بات کی وکالت کی ہے، گر ہماراا پناما ننابیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت محدوداور تنگ نہیں ہےاس کی وجہ بیہ ہے کہ بیمسلک اہلسنت کی تعبیر ہے اور اس کی واضح علامت ہے یہ ہے کہ تعبیر کے اصولول میں سے ایک اہم بیاصول ہے کہ معبر اور تعبیر کے مابین مساوات ہونے جا میئے اورا گرمساوات نہ ہوتو یہ تعبیر غیر مؤثر ہوگی اور بیم عبر عنہ کی نہ علامت بن سکتی ہے اور نہ ہی اسے نشان امتیاز کا نام دیا جاسکتا ہے چونکہ مسلک اعلی حضرت اہل سنت کی علامت اورامتیازی نشان ہے بدایک سلیم شدہ حقیقت ہے اس بات کو ہرایک نے مانا ہے علم والے بھی اسے مانتے ہیں اور دانشوروں کا ایک طبقہ اسے تسلیم بھی کرتا ہے۔اس بنیا دیر یہ کہا جاسکتا ہے 'مسلک اعلیٰ حضرت' کوبھی وہی حیثیت حاصل ہے جوحیثیت مسلک المسنّت كى شليم كى جاتى ہے كه وه ايك آفاقى حيثيت ركھتا ہے اوراس ميں كافى كشادگى یائی جاتی ہے، بالکل یہی حیثیت 'مسلکِ اعلیٰ حضرت' کوبھی حاصل رہے گی ۔اسی بین بین کی حیثیت کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے مسلک اعلی حضرت ہی بعینہ مسلک اہلسنّت ہے بیآ فاقی ہے تو وہ بھی آ فاقی ہوگا۔ تھی مذہب ومسلک کے عرفاں کی ......کہ یہی اس کتا بچہ کا موضوع ہے؟

مگر میری سمجھ میں بینہیں آتا کہ اس شکایت کا کیا تعلق ہے؟ اورع فال میں یہ

کس حد تک مداخلت کرتا ہے کہ عرفال اندرون قلب کے جذبہ صادق کا نام ہے، یہ

جذبہ اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ اس راہ میں وہی کام انجام دیا جائے جومنی برخلوص ہو

اور شکایت کا تعلق نفسیات انسانی سے ہے اس لیے اس کتاب میں اس کا ذکر کرنا کس مقصد

کے تحت ہے؟ اسے آپ ہی بتا سکتے ہیں کوئی دوسر اانسان اس بارے میں کیا کہ سکتا ہے؟ اس

کامناسب تدارک بیتھا کہ اسے کتا بچے میں شائع نہ کیا جاتا بلکہ اس کے ذمہ داروں سے

اس بارے میں رابطہ قائم کیا جاتا اور تدارک کی جوصورت ہوتی اسے اپنایا جاتا تو بہتر تھا

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیتح ریش کایت بھری تحریہ ہے ..... بات چل رہی

یکی نا!! کہ آپ اس بارے میں تدارک کی صورت اپنانے کے بجائے آگ لگانا چاہتے ہیں؟ ہوسکتا ہے اوروں کے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی صورت رہی ہوجس کی وجہ سے ان کے نام خارج کردیئے گئے ہوں اس بارے میں کیا حقیقی صورت حال ہے؟ مجھے کوئی جا نکاری نہیں ہے، حالانکہ اس بارے میں جا نکاری آسانی سے دستیاب ہوسکتی ہے، مگر میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرادارہ والا آزاد ہے، وہ کے بلائے اور کسے نہ بلائے اور کوئی بھی ادارہ سب کو بلانہیں سکتا ہے۔ خود انثر فیہ میں فقہی سیمینار میں سب نہیں بلائے جاتے ہیں بلکہ صرف خود انثر فیہ میں فقہی سیمینار میں سب نہیں بلائے جاتے ہیں بلکہ صرف انہیں کو بلایا جا تا ہے جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور آگھ بندکر کے تائید کرتا ہے۔مفتی اخر حسین قادری کا نام نکال دیا گیا،مفتی مطبع الرحمٰن نوری کا نام نکال دیا گیا،مفتی میں جو بڑے بے دردی سے نکالے گئے ہیں۔

اسمیں شکایت کی کیابات ہے؟ ہرآ دمی اپنی مرضی کا مالک ہے جہال تک ہم

ندهب ومسلك كاحقيقى عرفان

دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ہمیں اور ہمارے دوستوں کواسی بات کا انتظار ہے کہ فوز مرامی کی صبح کب انگرائی لیتی ہے اور دل کی تمنا ئیں کب یا بجولاں ہوتی ہے اور بھٹکا ہوا

مسافر کب اپنی منزل سے ہمکنار ہوتا ہے .....ا تظار ہے ..... شدیدا تظار ہے ....

خدا را یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے اور سب کوتو فیق مدایت نصیب کرے ..... آمین پاسیدالمرسلین

محرشمشادحسين رضوي بها گليوري ثم بدايوني

مسلک اعلی حضرت کو پکڑے رہیں یہی وقت کی ضرورت ہے اور زمانہ کی آواز ہے اسی میں بہتری اور دونوں جہال کی نعمتیں ہیں، جس نے اسے اپنایاوہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور جس نے اسے ٹھکرا دیا وہ در درکی ٹھوکروں میں رہا کوئی پرسان حال نہیں نہ قریب میں اور نہ ہی دور میں ......

حضرات گرامی ......اوگ طرح کے حیا اور بہانے سے آپ کے پاس
آئیں گے اور بہت کچھ کہیں گے اپنارونا بھی روئیں گے اور اپنی خوشگوار ماضی کی داستال
بھی بتا ئیں گے میں نے یہ کیا .....اور میں نے وہ کیا ..... فکر رضا کی اشاعت اور اس کے
فروغ وارتقاء میں بڑھ چڑھکر حصہ لیا .....اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کیا
اور بہت کچھ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاء اللہ کل بھی کریں گے، مگر اس کا مطلب
یو نہیں کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو پچھ دیا ہم انہیں بھلادیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت
کوفراموش کر دیں؟ آخر کیوں؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ کیا خطاہے؟ کہ اس قدر شدومہ
کے ساتھ جنگ جیسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ شری کونسل میں نہیں بلایا
جو بات ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیقات جدیدہ میں سے بچھ پر صادنہیں کیا جا تا ہے .....
جو بات ہے اسے بیان کیا جائے ملت میں انتشار پیدا کرنا اور جمعیت واتحاد کو پارہ پارہ
کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اندھیروں کا پوراج نہیں تو بہتر ہے ....

ہمیں آپ کی مخالفت وعداوت کے سارے اسباب معلوم ہیں اور عوام کو بھی ،
اوگ آپ کی فطرت سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ
کوئی بھی باطل جماعت چند سکوں میں آپ کوخرید سکتی ہے بلکہ خریدتی رہتی ہے اور آپ
شوق سے بکتے رہتے ہیں۔خود بکئے مگرادارہ اور جماعت کے وقار کونہ بیچے ، ورنہ تاریخ
آپ کو بھی معاف نہ کرے گی۔ دنیا میں وقتی طور پراجالا ہوجائے گا، کیکن قبر تاریک ہوگی
اور حشر براعبرت ناک ہوگا۔